





مَكِينَةُ بِالْمُلْأِلِينَا لِمُعَالِمُونَا فِي



اس میں حج اور عمرہ میں اکثر پیش آنے والے مسائل، اور حج بدل کے احکام لکھے گئے ہیں

تَصَنَّلِنْ فِي حَضرت مَولا مَا فَي مُحَدِّقِ عِنْما نِي صَاحبِ طِللَّهِم

مُحُرِّةً بِ تَصْرِت مُولاً مُفَتَى عَلِكَرُوفَ عَمروى صَاحبُ لِمَ مفتى جَامِعَهُ دَارالعُ لِمُ الْحِجَى مفتى جَامِعَهُ دَارالعُ لِمُ الْحِجَى

مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

| ۵       | چ <u>کے</u> ضروری مسائل                                 |
|---------|---------------------------------------------------------|
|         | فهرست عنوانات                                           |
| صفحنمبر | مضمون                                                   |
| 14      | تقىدىق:حضرت مولا نامفتى محمرتقى عثمانى مظلهم العالى     |
| 19      | يبين لفظ                                                |
| 71      | ﴿احرام کے متعلق مسائل ﴾                                 |
| 11      | حالت احرام میں سراور چېره کھلا رکھنا                    |
| 11      | عورت كواحرام مين هيك/نقاب استعال كرنا                   |
| **      | ہوائی چېل بېېننا                                        |
| 22      | انڈروبیئریا پیمپر کاحکم                                 |
| 22      | كيرُ ااورتوليه ہے منه صاف كرنا                          |
| **      | احرام میں گرہ لگا نا یاسیفٹی بن لگانے کا حکم            |
| **      | بلااحرام مكه مكرمه يا جده پهنچنے كاحكم                  |
| 44      | احرام کی حالت میں عنسل کرنا                             |
| 44      | احرام میں ٹیشو پیپر کا استعال                           |
|         | حالت ِاحرام میں ناک اور منہ پر کاغذ وغیرہ کا ماسک لگانے |
| 44      | کا حکم                                                  |
| 12      | بیاری کےعذرہے ماسک لگانے کا حکم                         |
| ۲A      | بلاعذر ماسک لگانے کا حکم                                |

موبأئل: 0300-8245793

ای میل : shahidflour68@gmail.com

# اِذَا لَوُّالِيَّةِ الْمِثْلِينِ الْمِثْلِينِ الْمِثْلِينِ الْمِثْلِينِ الْمِثْلِينِ الْمِثْلِينِ الْمِثْلِينِ المالم يُعرِينُ السُّمِ اللهِ

حبائل : 0300-2831960

021-35032020,021-35123161: فإك

> Imaarlf@live.com: ای میل

| <b>MZ</b>  | سفرکے دوران نماز پڑھنا                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 12         | حج یاعمرہ سے فارغ ہوکر چند بال کترنے کا حکم                    |
| 3          | ضروری تنبیه                                                    |
| 2          | چ سے پہلے اور بعد متعد دعمر ہ کرنا                             |
| <b>m</b> / | عمرہ افضل ہے یا طواف؟                                          |
| ٣9         | حرم میں خواتین تنہا جاسکتی ہیں                                 |
| ٣9         | ویل چیئر پرطواف وسعی کرانے والے کا حکم                         |
| ٣٩         | بلاعذر سواری پر طواف کرنے کا حکم                               |
| ۴٠,        | جرِ اسود سے طواف شروع کرنا                                     |
| 4٠١        | طواف میں استلام کرنے کا حکم                                    |
| ام         | استلام میں جاپندی کے حلقہ سے بچنا                              |
| ۳۱         | طواف کے چکروں میں شبہ ہوجانا                                   |
|            | طواف کے دوران وضوٹو ٹناوغیرہ                                   |
| <b>۴۲</b>  | بغیر طہارت طواف کرنے کا حکم                                    |
| ۴۲         | دماه م داداک اکاطی ت                                           |
| ٣٣         | دم اور بُد نها دا کرنے کا طریقہ<br>طور نہ نہا دا کرنے کا طریقہ |
| 44         | طواف کے دوران بیٹھنے،آ رام کرنے کا حکم                         |
| بالم       | بیمارآ دمی سواری پرسعی کرسکتا ہے۔<br>افغہ ان سوس میں مزر چ     |
| ماما       | بغیر طہارت سعی کرنے کا حکم                                     |

| 79 | جوس اور کولٹدڈ رنک کا حکم                            |
|----|------------------------------------------------------|
| 19 | خوشبودارتيل                                          |
| 19 | خوشبودارصابن                                         |
| m. | ملتزم،ر کنِ میانی اور حجرِ اسود کی خوشبو             |
| ۳۱ | خوشبودار کھانے اور پیسٹ لگانے کا حکم                 |
| ۳۱ | بال ٹوٹنے کا مسلہ                                    |
| ٣٢ | خود بخو د بال ٹو شا                                  |
| 2  | وضواور غشل سے بال گرنا                               |
| ٣٣ | کھجانے سے بال ٹو ٹنا                                 |
| ٣٣ | مونچه کامسکله                                        |
| ٣٣ | ناخن كاشخ كاحكم                                      |
| ٣٣ | چشمه لگانا، گھڑی اورانگوٹھی پہننا                    |
| ٣٦ | احرام میں تکیہ لگا نا                                |
| ٣٦ | احرام میں جیب لگا نا پابلٹ استعال کرنا               |
| ۳۵ | موزے استعال کرنا                                     |
| 20 | احرام میں سگریٹ پینے کا حکم                          |
| ٣٧ | حالتُ احرام میں چھتری پہننے کا حکم                   |
| ٣٧ | احرام کی حالت میں ماھواری رو کئے کی دوا کھانے کا حکم |

دوس ہے ہے رمی کرانے کامعتبر عذر .....

00

| ۵۵ | دوباره تا كيد                                      |
|----|----------------------------------------------------|
| ۵۵ | رمی کے لئے معذور شخص کا دوسرے کو حکم دینا ضروری ہے |
| ۵۵ | رمی ترک کرنے کا حکم                                |
| 24 | رمی کا صحیح وقت                                    |
| ۵۷ | دوسرول سے رمی کرانا کب جائز ہے                     |
| ۵۸ | هج کی قربانی                                       |
| 09 | حجاج کابینک کے ذریعہ قربانی کرانے کا حکم           |
| 41 | توجه دین!                                          |
| 45 | توجه دین!<br>مالی قربانی کا حکم                    |
| 45 | حج کی قربانی مکه مکرمه میں کرنا                    |
| 45 | حلق وقصر                                           |
| 45 | طواف زیارت کی اہمیت                                |
| 41 | طواف زیارت کے چکر چھوڑنے کا حکم                    |
| 44 | حج سے واپسی اور طوا <b>ن</b> ِ وَ دَاع             |
| 77 | خوا تین کے لئے طواف وداع کا حکم                    |
|    | طواف قدوم، طواف وداع اورطواف نفل کے چکر چھوڑنے کا  |
| 42 | حکم                                                |
| ۸۲ | طواف عمرہ کے چکر کم کرنے کا حکم                    |

### تصديق دِسُواللهِ الدَّمُنِ الرَّحِينُورُ مِى وسلام على عباد

الحمد لله وكفلى وسلام على عباده الذين أصطفلى أمّا بعد!

محبّ گرامی قدر جناب مولانا مفتی عبد الرؤف سکھروی صاحب زید مجدهم کواللہ تبارک وتعالی نے خدمت وین کی خاص توفیق سے نوازا ہے، اور ان کے مآثر خیر ماشاء اللہ روز بروز ترقی پذیر ہیں۔ انہوں نے اپنی تازہ تالیف '' جج کے ضروری مسائل'' بندہ کو مطالع کے لئے عطا فر مائی۔ بندہ اس کا باستیعاب مطالعہ تو نہ کرسکا، کیکن جسۃ جسۃ مقامات سے دیکھ کراُ سے نہایت مفید پایا، خاص طور پر ایسے مسائل کا انہوں نے بطورِ خاص ذکر فر مایا ہے جو آج کل چاج کرام کو پیش آتے ہیں، چونکہ ماشاء اللہ مؤلف موصوف کی قابلیت اور احتیاط پراعتماد ہے، اس لئے جو مقامات بندہ نہیں دیکھ سکا، ان کے بارے میں امید ہے کہ انشاء اللہ وہ نہ صرف صحیح، بلکہ مسلمانوں کے لئے نافع اور مفید ہو نگے۔

الله تبارک وتعالی سے دعا گوہوں کہ وہ موصوف کی عمر، علم وعمل اور ان کے افادات میں روز بروز ترقی عطا فرمائیں، اور ان کی اس تازہ تالیف کوان کے لئے ذخیرہ آخرت بنا کر مسلمانوں کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ آمین۔ والسلام بندہ: محمد قلی عثمانی

| 100 | محض کپٹر ار کھنے سے آ دمی حق دارنہیں ہوتا              |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 107 | طهارت خانوں میں دورانِ انتظار گفتگو کرنا               |
| 102 | مسجد کے باہر درواز ہ کھلنے کا انتظار کرنا              |
| 104 | چلتے ہوئے خریداری کرنا                                 |
| IDA | چلتے ہوئے کسی کی مدد کرنا                              |
| 101 | عُسل واجب بهوجائة ونيا جوڑاخريدنا                      |
| 109 | عنسل واجب کے لئے ہوٹل جانا                             |
| 109 | گرمی یا جعہ کے لئے نسل کرنے کا حکم                     |
| 14+ | وضوخانے میں دورانِ انتظار تسبیحات پڑھنا                |
| 14. | دورانِ اعتكاف ہول ميں جا كركھا نا كھا نا               |
| 14+ | مسجد کے باہرمیاں بیوی کے لئے ایک دوسرے کا انتظار کرنا. |
| 171 | کھانے کے دوران گفتگو کرنا                              |
| 171 | كھانا چْقْيا كرمسجد ميں لا نا درست نہيں                |
| 145 | دورانِ اعتکاف ڈاکٹر کے پاس جانا                        |
| 175 | قيام الليل كے نوافل تهجد كے قائم مقام ہوسكتے ہيں؟      |
| 141 | رياضُ الجنة ميں دوسروں کو بھی موقع دیں                 |
| 141 | دورانِ اعتکاف سیٹ ری کنفرم کرانے کے لئے جانا           |
|     |                                                        |

#### MUFTI MUHAMMAD TAOI USMANI

Vice President Jamia Darul-Uloom Karachi - Pakistan

المفتى محريقي العثماني

نائب زس جامعة دارًالعلوم كراتشي بأكسكان

#### لسم الله الرحن الرجي الحمد لله وكفى وسلاملى عما مما لنرين المرطفى

محديكان قدرمناب مويدنائمتي عبدالرودف كودى المكازروجرهم خدمت دین کی غاص تونی سے نوازاہ ماوران کے ما شرخبر ما سے دائد دور موز ترقی فریس انوب ابن مازه مالمف" جي كم فروري سائل " نسو كر ملاك كل مطاري ك-This is it is the list of it will be the en رس است سفد فال فاص فررس الع الله المون في المورة الله والم الله والله وا جر آخل عل جرام كورت آقرس وزئد ما خادالله مؤلف موصوف كالمبته ادراضاها المراب المان عرفامات بين المناسب إلى المراب المرا اسدى ك الف عائلة وه م فرف هج ، الله معلله ل كولا ما فع او وفيد مرك النَّهُ مَا رك وَمَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَكُو وَلَا لَكُو اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ ا فا دات س روز بروز ترقی مطافری شری اور انگ ام تازه تالب ک Coj d'es in colos d'il /i = , = 6,53 26 01 - (m) - [m) -

الحمد لله ربّ العلمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على رسوله الكريم محمد وّاله وأصحابه أجمعين. أمّا بعد!

جناب مولا نامفتی عبدالباقی صاحب مرظله کی جانب سے دارالافتاء دارالعلوم كراجي مين حج كم تعلق ١٤ سوالات موصول موسئ اور رفيق دارالا فتاءمولانا محر حذیفه صاحب نے ان کے جوابات لکھے، ان سوالات میں جج کے وہ اہم اور ضروری مسائل پو چھے گئے ہیں جوتقریباً ہرسال حج اور عمرہ کرنے والےزائرین کو پیش آتے ہیں،اس لئے ول میں داعیہ بیدا ہوا كه أنهيس كتابحيه كى شكل ميس ترتيب ويكر شائع كيا جائے اور حتى الامكان حاجیوں تک پہنچایا جائے تا کہان کے کام آئے اس طرح اور بھی چندضروری مائل ذہن میں تھے، جوعام طور پر پیش آتے ہیں ان کوبھی شائع کرنے کی ضرورت تھی بندہ نے ان سب کوجمع کرلیا ، اور نیز حج بدل کے متعلق کافی عرصه يهلجانك رساله بفضله تعالى مرتب هواتهااورايك كتابج سلام كاطريقه، اورمسجد الحرام اورمسجد نبوى مين اعتكاف مسنون كرنے والول كے ضرورى مسائل ایک تما بچه کی شکل میں پہلے شائع ہو چکے ہیں،ان کو بھی ان مسائل

Jamia Darul-Uloom Karachi

Korangi Industrial Area

Karachi - Pakistan, Post Code: 75180

Phone: (92) (21) 35123100, Fax: (92) (21) 35123233

جَامِعَة دَارُالعَانِي كراتشني لورنجى أندستريل لبريا الرمز البريدي. ٧٥١٨

المانف: ١٠١١٥٦ ( ١٦ ) ( ٩٢ ) فاكر: ٢٦٦٦٦١٥٦ (١٦ ) ( ٩٢ )

دِسْمِ اللَّهِ الرَّمْ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ

إحرام كي متعلق مسائل

حالت إحرام ميس سراور چېره کھلار کھنا

نیت اور تلبیه پڑھتے ہی احرام کی پابندیاں شروع ہوجا کیں گی، مرد حضرات اپنا سراور چہرہ اور خواتین صرف چہرہ سوتے جاگتے، چلتے پھرتے ہروفت کھلار کھیں، کسی وفت بھی ان کے اوپر کپڑ انہ لگنے دیں اور نہ کپڑے سے ڈھانکیں۔

عورت كواحرام ميس هيك/نقاب استعال كرنا

چونکہ خواتین کونامحرم مردول سے پردہ کرناضروری ہے اور بے پردہ
رہنا جائز نہیں، لہذا خواتین دورانِ احرام نامحرم مردول کے سامنے بلاعذر
معتبر چہرہ بھی نہ کھولیں، ان کے سامنے جاتے وقت چہرہ کے سامنے کچھ
فاصلہ پرکوئی کپڑ اجالی والالاکالیس یاسر پرایسا ہیٹ پہن لیں جس کے اگلے
حصہ پرنقاب سلی ہوئی ہوجس میں چہرہ نہ جھلکے اور اس میں آنکھوں کے
سامنے باریک جالی سلی ہوئی ہوتا کہ راستہ نظر آسکے اس ہیٹ کی ٹوپی پر
برقعہ اوڑھیں، برقعہ کی نقاب چیھے کردیں اور باقی جسم پر برقعہ ڈال لیں، اور

کے آخر میں شامل کیا گیا ہے۔ تا کہ سب یکجامحفوظ رہیں اور ان سے استفادہ آسان رہے۔

ج یا عمرہ کرنے والے اور جج بدل کرنے والے ہرزائر کوان مسائل کا مطالعہ کرنا جاہئے اور دوسرے حاجیوں اور زائرین تک پہنچانا جاہئے تا کہ سب کوزیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔

الله پاک مولانامفتی عبدالباقی صاحب مظلہ کو جزاءِ خیرعطافر ما کیں کہ انہوں نے ان سوالات کو مرتب کیا اور مولانا محمد حذیفہ صاحب کے علم وعریس الله پاک برکت عطافر ما کیں کہ انہوں نے ان کے حقیقی جوابات کھے، باقی مسائل میں جن جن احباب نے تعاون کیا ہے، الله پاک ان سب کی کاوش کو قبول فرما کیں اور تمام زائرین اور حجاج کے لئے اس رسالہ کو نافع اور مفید بنا کیں اور مرتب و ناشر کی اس حقیری خدمت کو قبول فرما کر حمین شریفین میں جج وعمرہ کے لئے آسانی کے ساتھ بار بار مقبول حاضری عطافر ما کیں اور خاتمہ خالص اور کا لیان ترفر ما کیں، آمین ثم آمین۔

بحرمة سيد المرسلين وشفيع المذنبين محمد و آله واصحابه أجمعين الى يوم الدين.

بنده عبر الرفضة الشعند بنده عبر الرفضة المروى عفاء الشعند جامعدد ارالعلوم كراجي سارد والقعده ركسه الص کی ھڈی بالکل تھلی رہے اور اس پر جوتے چپل کا کوئی حصہ آنے نہ یائے۔(عمرة الناسک)

مسئله ... إحرام كى حالت مين مردكوموزے اور دستانے بېننا جائز نہیں۔(عدۃ الناسک)

مسئلہ ... خواتین إحرام میں بدستور سلے ہوئے کیڑے اور جوتے چپل پہنی رہیں، ان کے لئے موزے اور دستانے پہننا بھی جائز ہے۔ (عمرة الناسك)

# انڈرویئریا پیمپر کاحکم

احرام کی حالت میں جا نگیہ اور انڈرویئر پہننا جا ئزنہیں۔ نیز سر وچېره پرپی باندهنا بھی درست نہیں۔البتہ پیمپر اورکنگوٹ استعال کرنا بلاعذر مکروه ہے اور عذر کی وجہ سے مکروہ بھی نہیں۔ (عمرة الناسك)

### كير ااورتوليه سے منہ صاف كرنا

احرام کی حالت میں خواتین وحضرات کو کیڑا یا تولیہ یارو مال سے پینہ یا ناک یا منہ صاف کرنا مکروہ ہے، لہذا ہاتھ سے صاف کریں، کپڑا استعال نہ کریں الیکن اگر کسی نے کپڑے وغیرہ سے ناک ومنہ صاف کرلیا تودم ياصدقه واجب نه بوگا\_ (ما خذه و نتوى نبر ١٢٩٢/١٢) سر ١٨ ٨٠ ٨

چہرہ کے سامنے ہیك كى نقاب لئكاليس اس طرح بردہ بھى ہوجائے گا اور نقاب بھی چبرے سے دوررہے گی۔ (۱)

دورانِ احرام نامحرم مردول سے پردہ کرتے ہوئے اگر ہوا وغیرہ کی وجہ سے کپڑا چہرہ پرلگ جائے اور فوراً ھٹا دیا جائے تو اس کی وجہ سے کوئی دم وغیرہ لازم نہ ہوگا، یہی تھم مردحضرات کا بھی ہے کہ دورانِ احرام ان کے سریا چہرہ پر کوئی کیڑا لگ جائے اور فوراً ھٹادیا جائے تو دم واجب نه بوگا\_ (غنیة الناسک)

#### ہوائی چیل پہننا

مرد حفزات إحرام میں ایسے جوتے چپل اتاردیں جن سے پیروں کے پشت کی اُ بھری ہوئی ھڈی حضی جاتی ہو،اورالی ہوائی چیل یہن لیں جن میں مذکورہ ہڑی اور ڈخنوں کی دونوں ہڈیاں تھلی رہیں اور ہوائی چپل کی دونوں پٹیاں بھی ایک انگل سے زیادہ چوڑی نہ ہوں ور نہان سے بھی پیروں کی پشت کی ھڈی اچھی خاصی حجیب جاتی ہے\_\_\_ اگر کوئی اُور چیل پہنیں تو اس میں بھی اطمینان کرلیں کہ مخنوں اور پیروں کے پشت

<sup>(</sup>١) خواتين كے احرام كامفصل طريقه اور مخصوص مسائل كے لئے احقر كارسالہ ' نخواتين كا حج" كا مطالعدكري \_بدرساله مكتبة الاسلام كرجى سے ل سكتا ہے۔

اس کے بارے میں شرعاً کیا تھم ہے؟ دم واجب ہوگایا نہیں؟ سوال … (۲) اس طرح اگر کوئی شخص مدینہ منورہ سے مکہ مکر مہ جاتے ہوئے میقات سے بغیراحرام کے آگے نکل جائے، تو اس کے لئے کیا تھم ہوگا؟

جواب … (۲،۱) دونوں صورتوں میں شخصِ ندکور بغیراحرام میقات سے
گزرنے کی بناء پر گنا ہگار ہوگا، اوراس پر شرعاً دم واجب ہوجائے گا، البته
اگر وہ اسی میقات پر جس سے وہ بغیراحرام گزراتھا، واپس آکر یاکسی
دوسری میقات پر جاکراحرام باندھ لے تو دم ساقط ہوجائے گا، اسی طرح
اگر کوئی عین میقات کے بجائے کسی میقات کی محاذ ات سے بغیراحرام
کے گزرااور پھر کسی دوسری میقات کی محاذ ات سے احرام باندھا تو بھی جو
دم واجب ہواتھا وہ ساقط ہوجائے گا۔لین اگر اس نے ایسانہ کیا بلکہ جدہ یا
میقات کے اندر کسی اور مقام یاکسی اور میقات کی محاذ ات سے احرام
باندھ کر عمرہ یا جج کیا تو اس پر دم ادا کرنا لازم ہوگا۔ (ما خذہ تبویب:
باندھ کر عمرہ یا جج کیا تو اس پر دم ادا کرنا لازم ہوگا۔ (ما خذہ تبویب:

اور دم واجب ہونے کا مطلب سے ہے کہ ایک صحیح سالم دو دانت والا بکرا جس میں قربانی کی شرائط پائی جاتی ہوں، دم ادا کرنے کی نیت (۱) فی غنیة الناسك: (ص ٦٠) من حاوز وقته غیر محرم نم احرام او لا فعلیه العود الی وقت وان لم یعد فعلیه دم۔

احرام میں گرہ لگانا یا سیفٹی بن لگانے کا حکم احرام کے تہبند کے دونوں پلووں کو آگے سے سینا مکروہ ہے، مجبوری میں گنجائش ہے۔(۲۱۱/۱۰۲)

ای طرح اس میں گرہ لگانا یا پن لگانا یا دھا گہ وغیرہ سے باندھنا بھی مکروہ ہے۔تاہم اگر کسی نے ستر کی حفاظت کے لئے ایسا کیا تو گنجائش ہے ایسا کرنے سے دم یاصد قہ واجب نہ ہوگا۔ (حیات القلوب)

سراور چہرے کے سواجسم کے دیگر اعضاء پر بلاعذر پٹی باندھنا مکروہ ہے اور عذر میں مکروہ نہیں ، اور سراور چہرے پر پٹی وغیرہ باندھنا درست نہیں خواہ عذر ہویا نہ ہو۔ (حیات القلوب)

بلااحرام مكه مكرمه بإجده ببنجنج كاحكم

سوال ... (۱) اگر ہوائی جہاز سے عمرہ یا جی کے اراد ہے سے جانے والا کوئی شخص راستہ میں دورانِ سفر سوجائے یا بے دھیانی میں یا غلطی سے یا بھول کر میقات سے بغیر احرام گزر کر جدہ پہنچ جائے اور وہ وہیں سے یا آگے مکہ مکر مہ کی طرف جا کر حدود حرم سے پہلے یا حدود حرم میں جا کر کسی اور مقام سے یا مکہ مکرہ پہنچ کر جی یا عمرہ کا احرام باندھ کر جی یا عمرہ کر لے تو

سے عموماً چہرہ کا چوتھائی حصہ یا اس سے پچھ زیادہ حصہ چھپ جاتا ہے اور احرام کی حالت میں ماسک سے چہرہ کا اتنا حصہ چھپانا بھی ممنوع ہے، اور اس کی خلاف ورزی پرجز الازم ہوگی۔

بیاری کےعذر سے ماسک لگانے کا حکم

اگر کوئی شخص کسی عذر مثلاً بھاری کی وجہ سے یا گردوغبار سے بچنے کے لئے (کہ نہ بچنے کی صورت میں اس شخص کو بھاری میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہو) ایسا ماسک لگالے جو چہرہ کے چوتھائی یا زیادہ حصہ کو دھانپ لے تو عذر کی وجہ سے ماسک پہننے میں ان شاء اللہ تعالی گناہ تو نہیں ہوگا،کین اس کی جز الازم ہوگی،جس میں میں شفصیل ہے کہ:

(الف) … ایک دن یا ایک رات یا اس کے بقدر پوراچرہ یا چرے کا چوتھائی حصہ ڈھانے تو درج ذیل تین کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنا واجب ہے:

۱ سوم اداکرے یعنی ایک صحیح سالم دودانت والا بکرایا بکری حدود حرم میں ذبح کرے۔

۲ سا چھ مساکین کو فی مسکین بونے دوکلوگندم یا اس کی قیمت صدقہ
 ۲ سے۔

سے حدودِ حرم میں ذنح کرایا جائے یا گائے یا اونٹ میں ساتواں حصہ رکھا جائے، پھر ذنح کے بعد اس کا گوشت فقراء میں تقسیم کیا جائے ،اس گوشت کوخود استعال کرنایا کسی مالدار کو کھلانا جائز نہیں ہے۔

حج کے ضروری مسائل

احرام کی حالت میں عنسل کرنا

احرام کی حالت میں شنڈک حاصل کرنے یا تازگی حاصل کرنے یا گردوغبار دور کرنے کے لئے خالص پانی سے شنڈا ہو یا گرم ، عنسل کرنا جائز ہے، کیکن جسم سے میل دور نہ کریں ، کیونکہ بیم کروہ ہے، لہذا بغیر خوشبوکا صابن بھی استعال نہ کرنا جا ہے آور خوشبودار صابن تو احرام کی حالت میں استعال کرنا ممنوع ہے۔ (عمدة الناسک بتعرف)

احرام میں ٹیشو ہیپر کااستعال

احرام کی حالت میں ناک صاف کرنے یا منہ صاف کرنے یا چہرہ کا پیپنہ صاف کرنے کے لئے ٹشو پیپر استعال کرنے کی گنجائش ہے اس کی وجہ سے کوئی دم وغیرہ واجب نہ ہوگا۔ (ما خذہ فقاویٰ دارالعلوم کراچی)

حالت ِ احرام میں ناک اور منہ پر کاغذ وغیرہ کا ماسک لگانے کا تھم حالت ِ احرام میں ماسک چہرہ پرلگانے سے بچنا چاہتے ، کیونکہ اس کولگانے سے ناک ، منہ اور اس کے اردگرد کا حصہ چھپ جاتا ہے جس جج کے ضروری مسائل کی قیمت صدقہ کرنامتعین ہے۔(۱)

جوس اور كولٹر ڈرنگ كاحكم

احرام کی حالت میں عام مشروبات ، کولڈ ڈرنگ اور جوس وغیرہ پینے میں کوئی حرج نہیں ، کیونکہ ان میں وہ خوشبونہیں جوممنوع ہے۔ (فویٰ) خوشبودارتيل

حالت ِاحرام میں خوشبودارتیل سریاڈ اڑھی میں لگاناممنوع ہے،اس کی وجہ سے جزالازم ہوگی اور خالص زیتون اور تل کا تیل لگانا بھی منع ہے البته کوئی دوسرابغیرخوشبو کا تیل لگانا جائز ہے۔لیکن اگر تیل لگانے کی وجہ سے بال ٹوٹنے یا اکھڑ جانے کا اندیشہ ہوتو احتیاط کرنی حاہئے۔(غنیة الناسک)

خوشبو دارصابن

احرام کی حالت میں خوشبودارصابن استعمال کرنامنع ہے اگر کسی نے استعمال کرلیا تو اس کی جزاء میں پیفصیل ہے:

اگر خوشبودار صابن جسم کے اندر خوشبو مہکانے کی غرض سے

(١) في الدر المختار:(٧/٢٥)(وان طيب أو حلق) أو لبس (بعدر) خير ان شاء (ذبح) في الحرم (أو تصدق بثلاثة أصوع طعام على ستة مساكين) أين شاء (أو صام ثلاثة أيام)

وفي غنية الناسك: (ص٢٦٢) وان وجب الصدقة على التخيير ان شاء تصدق بما وجب عليه من نصف صاع او الله على مسكن او صام يوما (رد المحتار عن اللباب)\_

س ... یا تین روز مے مسلسل یا الگ الگ رکھے۔

(ب) ... ایک دن یا ایک رات سے کم کم اور ایک گھنٹہ یا اس سے زیادہ ڈھانکنے کی صورت میں بونے دو کلو گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرے یا ایک روز ه رکھے۔

(ج) ... ایک گفته ہے کم کم و ها تکنے کی صورت میں ایک مھی گندم یا اس کی قیمت صدقه کرے، یا ایک روز ہ رکھے۔

بلاعذر ماسك لكانے كاحكم

واضح رہے کہ اگر کوئی شخص کسی معتبر شرعی عذر کے بغیر ماسک لكائے تو مذكوره بالا تين صورتوں كاشرعى حكم حسب ذيل موكا:

(الف) ... ایک دن یا ایک رات یا اس کے بقدر پوراچمرہ یا چمرہ کا چوتھائی حصہ ڈھا کے تواس صورت میں دم ادا کرنامتعین ہے، الیم صورت میں اس کو مذکورہ بالا تین اختیار نہیں ہوں گے۔

(ب) ... ایک دن یا ایک رات سے کم کم اور ایک گھنٹہ یا اس سے زیادہ ڈ ھانکنے کی صورت میں بونے دو کلوگندم یا اس کی قیمت صدقہ کرے، اس صورت میں اسے صدقہ کی جگہ روزہ رکھنے کا اختیار نہیں ہوگا۔

(ج) ... ایک گفته سے کم کم و ها تکنے کی صورت مین ایک مطی گندم یا اس

اگرکسی نے احرام کی حالت میں جمرِ اسود کا بوسہ لیایار کن یمانی کے ہاتھ لگایا یا ملتزم سے چے گیا جس کی وجہ سے منہ یا ہاتھ پرخوشبولگ گئ تو زیادہ خوشبولگنے میں مرہ واجب ہے اور معمولی خوشبولگنے میں صدقہ فطر (لیمنی پونے دو کلو گندم یا اس کی قیمت کے برابر) صدقہ کرنا واجب ہے۔ (غنیۃ الناسک)

## خوشبودار کھانے اور پیسٹ لگانے کا حکم

اییا کھانا جن میں خوشبودارمصالحہ استعال ہوا ہویا زعفران شامل ہوگران کو کھانا ہوگران کو کھانا ہوگران کو کھانا جائز ہے۔ (عمدة الناسک)

حالت ِ احرام میں دانتوں کی صفائی کے لئے بغیر خوشبو والا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا جائز ہے، البتہ خوشبو دار ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا جائز نہیں اگر استعمال کرلیا تو پونے دو کلوگندم یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ (ما خذہ نوی ۲/۱۵۵/۱)

#### بال ٹوٹنے کا مسئلہ

احرام کے بعد تقریباً ہر حاجی مردوعورت کو بال ٹوٹے کا مسئلہ پیش آتا ہے، اس لئے بید مسئلہ خاص طور پر یا در کھنا جا ہے۔ یہاں اس کی استعال کیا خوہ بورے بدن پر استعال کیا یا کس ایک بڑے عضو کے تھوڑے حصہ پر یا کسی چھوٹے عضو پر جیسے ہتھیلیوں پر یا کلائی پر یا چرہ پر تو دم واجب ہے۔

اگرخوشبودار صابن جسم میں خوشبومہکانے کی نیت سے استعال نہیں کیا بلکہ جسم سے یا جسم کے سی عضو سے میل کچیل دور کرنے کے لئے استعال کیا تو صدقہ فطر کے برابرصدقہ واجب ہے۔

بغیرخوشبوکا صابن احرام کی حالت میں استعال کرنا جائز ہے کیکن احرام کی حالت میں استعال کرنا جائز ہے کیکن احرام کی حالت میں جسم کامیل کچیل دور کرنے کے لئے ایسا صابن بھی استعال نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ احرام کی حالت میں جسم کامیل کچیل دور کرنا منع ہے۔ (ما خذہ فاوئی دارالعلوم کراچی) .

ملتزم، ركن يمانى اور جرِ اسود كى خوشبو

جرِ اسوداور رُکن یمانی پراکٹر خوشبولگی ہوئی ہوتی ہے اس لئے جو خواتین وحضرات احرام کی حالت میں ہوں وہ جرِ اسودکونہ ہاتھ لگا ئیں اور نہ اس کا بوسہ لیں بلکہ استلام کا اشارہ کرنے پراکتفاء کریں۔ اس طرح رکن یمانی پر بھی ہاتھ نہ لگا ئیں، بغیر ہاتھ لگائے گزرجا ئیں۔ اور ملتزم سے بھی دور کھڑے ہوکر دعا کریں۔

قدرتے تفصیل کھی جارہی ہے۔

خود بخو د بال ثو ثنا

اگرسریا ڈاڑھی یا جسم کے کسی بھی حصہ کے بال خود بخو دٹو ٹیس اور گریں تو کچھوا جب نہیں۔ (عمرة الناسک)

وضواور غسل ہے بال گرنا

احرام کی حالت میں وضو و خسل احتیاط سے کریں جسم کو زیادہ نہ رگڑیں، سراور ڈاڑھی کو زیادہ نہ ملیں، خلال بھی نہ کریں تا کہ بال نہ ٹوٹیس تا ہم اگر وضویا خسل کی وجہ سے سریا ڈاڑھی کے بال ٹوٹ جائین توایک یا دوبال ٹوٹے میں کچھواجب نہیں۔

اگرتین بال گریں تو ایک مٹی گندم یا اس کی قیمت صدقه کرنا
 واجب ہے۔

اگرتین بال سے زیادہ اور چوتھائی سریا چوتھائی ڈاڑھی سے کم کم بال کرین تو پونے دوکلوم گندم یااس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ (غدیة الناسک)

o … اگر چوتھائی سریا ڈاڑھی کے یا پورے سریا پوری ڈاڑھی کے بال ٹوٹ جائیں یا کاٹ لئے جائیں تو دم واجب ہوگا۔ (عمدة الناسک)

#### تھجانے سے بال ٹو ٹنا

اگرسریا ڈاڑھی کو کھجانے یا ویسے ہی جان بوجھ کرایک دوبال یا تین بال توڑیں توہر بال کے بدلہ روٹی کا ایک ٹکڑا یا اس کی قیمت صدقہ کرناواجب ہے۔

اگرتین سے زیادہ اور چوتھائی سریا ڈاڑھی کے بالوں سے کم کم بال ٹوٹیس یا کاٹیس تو پونے دوکلوگندم یااس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر چوتھائی سریا ڈاڑھی کے بال تو ڑ لئے یا کتر لئے یا مونڈ لئے تو دم واجب ہے۔ (عمرة الناسک)

#### مونجه كامسكه

احرام کی حالت میں اگر کسی نے اپنی ساری مونچھ یا اس کا کچھ حصہ مونڈ لیا یا اس کو کتر واکر باریک کرلیا تو پونے دوکلوگندم یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔(عمرة الناسک بقرف) مندقہ کرنا واجب ہے۔(عمرة الناسک بقرف) ناخن کا شنے کا تھکم

اگر کسی نے احرام کی حالت میں ایک ہی جگہ بیٹے بیٹے چاروں طرف ہاتھ پاؤں کے ناخن کا فے یا دونوں ہاتھ یا دونوں پاؤں کے ناخن کا فے یا ایک ہاتھ یا ایک یاؤں کے ناخن کا فے تو ان سب صورتوں میں جائز ہے۔اور ضروری کاغذات کی حفاظت کے لئے بیٹ یا پیٹی یا ہمیانی لئگی کے اوپر یانچے باندھنا جائز ہے،اور پیشاب کا قطرہ یا ہر نیا کی بیاری میں کنگوٹ یا چیمپر کس کر باندھنا جائز ہے،لیکن جائگیہ اور انڈرویئر پہننا جائز ہے،لیکن جائگیہ اور انڈرویئر پہننا جائز ہیں۔(عدۃ الناسک)

#### موز بےاستعال کرنا

حالت ِ احرام میں مُر دوں کوموزے پہننا جائز نہیں ، اس سے بچنا لازم ہے البتہ سردی کی وجہ سے بغیر سلے ہوئے کیڑے مثلاً رومال وغیرہ سے پاؤں ڈھانکنا جائز ہے۔ عورتوں کوموزے بہننا جائز ہے مگر بچنا افضل ہے۔ (عمدة الناسک)

# احرام میں سگریٹ پینے کا حکم

سوال سکیا احرام کی حالت میں سگریٹ پینا جائز ہے؟
جواب س جائز ہے کیونکہ سگریٹ نوشی اِحرام کے خلاف نہیں الیکن بذات خود سگریٹ پینا فاسق لوگوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مکروہ ہے اور پینے کے بعد منہ کوصاف رکھنا بھی ضروری ہے تا کہ دوسروں کواس کی بد ہوسے تکلیف نہ ہو، نیز منہ یا کیڑوں میں بد ہو کے ہوتے ہوئے مسجد میں داخل ہونا بھی جائز نہیں۔(فق کا نمبر ۱۲۸۹/۳۳)

ایک دم واجب ہوگا (عمدۃ الناسک) باقی صورتوں کا حکم بڑی کتابوں میں دیکھیں یا معتبر علماء سے دریافت کریں،ان مین کافی تفصیل ہے۔ چشمہ لگانا، گھڑی اور انگوشی پہننا

احرام کی حالت میں گھڑی، انگوشی بہننا، چشمہ لگانا، چھتری استعال کرنا، آئینہ دیکھنا، مسواک کرنا، دانت اکھاڑنا، ٹوٹے ہوئے ناخن کا ٹنا درست ہے۔

احرام کی حالت میں مردوں کو دستانے پہننا جائز نہیں، لیکن خواتین کو دستانے پہننا جائز نہیں، لیکن خواتین کو خواتین کو دستانے پہننا جائز ہے مگر نہ پہننا اولی ہے، اسی طرح خواتین کو زیورات پہننا جائز ہے مگر نہ پہننا اچھا ہے۔ (عمدة الناسک)

بلاخوشبوکا سرمه لگانا اورزخی اعضا پرپٹی باندھنا جائز ہے، کیکن زخمی سراور چہرہ پرپٹی باندھنا درست نہیں، کیکن دوالگانا جائز ہے۔

احرام میں تکبیلگانا

احرام کی حالت میں سریار خصار تکیہ پرر کھنا، اپنایا دوسرے کا ہاتھ، منہ یا ناک پرر کھنا جائز ہے۔ (معلم الحجاج)

احرام میں جیب لگانا یا بیلٹ استعمال کرنا احرام کے تہدند میں روپیہ یا گھڑی وغیرہ رکھنے کے لئے جیب لگانا

#### سفر کے دوران نماز پڑھنا

سفر کے دوران کسی نماز کا دقت ہوجائے تو جہاز ہی میں وضوکر کے کھڑے ہوکر قبلہ رخ نماز اداکریں کیونکہ ہوائی جہاز میں نماز ہوجاتی ہے۔ اور ہوائی جہاز والے بیدا نظام کر دیتے ہیں ،اگر وہ نہ کریں تب بھی آپ وقت پر نماز اداکرنے کی کوشش کریں اور نماز قضانہ ہونے دیں سیٹ پر بیٹھ کر اور قبلہ کی طرف رُخ کئے بغیر نماز اداکرنا جا رُنہیں ہے ،اگر مجبوری میں یا غلطی سے اس طرح کوئی نماز پڑھ کی ہوتو اس کو وقت کے اندرلوٹانا میں یا غلطی سے اس طرح کوئی نماز پڑھ کی ہوتو اس کو وقت کے اندرلوٹانا اور وقت گزرنے کے بعداس کی قضایر ٹھنا واجب ہے۔ (درمیّار)

جیاعمرہ سے فارغ ہوکر چند بال کتر نے کا تھم مروہ پریااس کے قریب جولوگ قینچی لئے کھڑے رہتے ہیں، بعض حضرات اُن سے سر کے چند بال کتر واکر سجھتے ہیں کہ احرام کھل گیا یہ غلط ہے، حفی محرم کے حلال ہونے کے لئے سر کے چند بال کتر وانا ہرگز کافی نہیں، اگر کسی نے اس طرح چند بال کتر واکر سلے ہوئے کیڑے بہن لئے اور پورے ایک دن یا ایک رات یا اس سے زیادہ پہنے رہا تو اس پر دم واجب ہوجائے گا، کیوں کہ احرام کھلنے کے لئے کم از کم چوتھائی سر کے بال منڈ وانا یا ایک انگل کے پورے کے برابر کتر نا واجب ہے اور تمام سر کے بال منڈ وانا یا کتر وانا سنت ہے۔ (معلم الحجاج)

## حالت ِاحرام میں چھتری پہننے کا حکم

سوال سکیا دوران طواف عمرہ اور حج کے اِحرام میں دھوپ اور گری سے بیخ کے لئے سر پر چھتری پہن سکتے ہیں وہ چھتری جو کہ ربڑ اور لاسٹک والی ہوتی ہے اور چھتری سرسے دس انجے او پر ہوتی ہے؟

جواب ... اگریہ چھتری ٹوپی کی طرح سرسے لگی نہیں ہوتی بلکہ سرسے او پر بچھ فاصلہ پر ہوتی ہے جسیا کہ سوال میں ہے تو حالت احرام میں ایسی چھتری کی لاسٹک اتنی میں ایسی چھتری کی لاسٹک اتنی چوڑی نہ ہو جو سر کے چوتھائی جھے کو گھیر لے، ورنہ اس کو بہننا ناجائز ہوگا۔ (فتو کی نہ ہو جو سر کے چوتھائی جھے کو گھیر لے، ورنہ اس کو بہننا ناجائز ہوگا۔ (فتو کی نہ ہو جو سر کے چوتھائی جھے کو گھیر لے، ورنہ اس کو بہننا ناجائز ہوگا۔ (فتو کی نہ ہو جو سر کے جوتھائی جھے کو گھیر سے، ورنہ اس کو بہننا ناجائز

احرام کی حالت میں ماھواری رو کنے کی دوا کھانے کا تھکم اگر کسی خاتون کوخطرہ ہو کہ ایام جج میں اس کو ماہواری آجائے گ جس کی وجہ ہے اس کے لئے طواف زیارت کرناممکن نہیں ہوگا تو ماہواری رو کنے کے لئے دوائی کا استعال جائز ہے بشرطیکہ صحت کے لئے مضرنہ ہو۔ پھراگر دوائی استعال کرنے کے نتیجہ میں اس کی ماہواری رُک گئی تو وہ عورت شرعاً یا کشجھی جائے گی۔ (نوئی دارالعلوم کراچی)

<sup>(</sup>۱) الدر المختار (۲/۹۰/۲) فيجوز....( والاستظلال ببيت ومحمل لم يصب رأسه أو وحهه فلو أصاب أحدهما كره) كما مر... زيلعي لعدم التغطية واللبس

طواف سے افضل ہے، اور بعض کے نزدیک طواف عمرہ سے بہتر ہے۔ (حیات القلوب) تا ہم کثرت سے عمرہ کرنا مکروہ نہیں بلکہ مستحب ہے۔ (معلم الحجاج)

اور طواف کرنا بھی اعلیٰ عبادت ہے دونوں عبادتیں حسبِ استطاعت انجام دینی چاہئیں میزندگی کا سنہری موقعہ ہے پھر شاید ملے یا نہ ملے اس لئے اس موقعہ سے خوب فائدہ اٹھا ئیں ، اور گنا ہوں سے بھی بیجد بچیں ۔

حرم میں خواتین تنہا جاسکتی ہیں حرم میں خواتین اپن رہا سُگاہ سے طواف کے لئے تنہا آسکتی ہیں۔ اس صورت میں اُن کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری نہیں۔

ویل چیئر پرطواف وسعی کرانے والے کا حکم اگرکوئی شخص کسی دوسر ہے شخص کو ویل چیئر پرطواف اور سعی کرار ہا ہو تو ویل چیئر چلانے والاشخص اگر طواف وسعی سے پہلے اپنے طواف وسعی ک بھی نیت کر لے تو اس کا طواف اور سعی بھی ادا ہوجا کیں گے۔ (عمدة الناسک) بلا عذر سواری پرطواف کرنے کا حکم بلا عذر سوار ہوکر طواف کرنا جا کر نہیں ، اور بغیر عذر کے سوار ہوکر

#### ننزوري تنبيه

ج كي روري سائل

خواتین وحضرات اس بات کو یا در کھیں کہ وہ سر کے بال کتر نے یا منڈ وانے سے پہلے موخچیں، ناخن، بغل کے بال اور جسم کے دوسرے بال وغیرہ ہرگزنہ کا لمیں، ورنہ جر مانہ واجب ہوگا، اگرایسی غلطی ہوجائے تو کسی معتبر مفتی سے مسئلہ معلوم کریں۔

## جے ہے پہلے اور بعد، متعدد عمرہ کرنا

عمرہ کا کوئی وقت مقرر نہیں، سال میں صرف پانچ دن ہیں جن میں جج ہوتا ہے بعنی ۹ رذی الحجہ سے لے کر ۱۳ ارذی الحجہ تک ان دنوں میں عمرہ کرنا مکر زہ تحریکی ہے بعنی ناجائز ہے، ان پانچ دنوں کے علاوہ سال بھر میں جب جا ہیں عمرہ کر سکتے ہیں، لہذا رمضان المبارک کے بعد ۹ رذی الحجہ سے پہلے جب جا ہیں اور جتنے جا ہیں عمرہ کر سکتے ہیں۔ اور جج کے بعد بھی عمر سے کر سکتے ہیں، جولوگ جج سے پہلے عمرہ کر نے سے منع کرتے بعد بھی عمر سے کر سکتے ہیں، جولوگ جج سے پہلے عمرہ کرنے سے منع کرتے ہیں اُن کا منع کرنا درست نہیں ہے۔ (ملاحظہ ہوجاشیہ مناسک ملاعلی قارئ ص ۱۹۳)

## عمره افضل ہے یا طواف؟

اگر عمرہ کرنے میں طواف سے زیادہ وقت لگے تو عمرہ، طواف سے افضل ہے، اور اگر دونوں میں برابر وقت لگے تو بعض کے نزدیک عمرہ،

### استلام میں جاندی کے حلقہ سے بچنا

جحرِ اسود کا استلام کرتے وقت، ہاتھ لگانے اور بوسہ دینے میں میہ دھیان رکھیں کہ جحرِ اسود کے اردگر دجو گول جاندی کا حلقہ چڑھا ہواہے، اس کو ہاتھ نہ لگے اور نہ اس کو بوسہ دے، کیونکہ ایسا کرنے سے جاندی کا استعال کرنا پایا جائے گاجو کہ ممنوع ہے۔ (عمدة الناسک)

مسئلہ … اکثر تجرِ اسوداور رکنِ یمانی پرخوشبوگی ہوئی ہوتی ہے اس لئے احرام کی حالت میں استلام کے وقت جراسود پر منہ، نہ رکھنا جا ہئے، کیونکہ احرام کی حالت میں خوشبو سے بچنے کا حکم ہے، کسی اور چیز سے استلام کرلے یا پھر دوسر سے استلام کا اشارہ کر لے، اسی طرح رکنِ یمانی کے ہاتھ نہ لگائے، بغیر ہاتھ لگائے گزرجائے۔ (عمدة الناسک)

#### طواف کے چکروں میں شبہ ہوجانا

اگر کوئی شخص بھول کریا ساتویں چکر کے شبہ میں طواف کا آٹھواں چکر بھی کر لے تو کچھ حرج نہیں ، طواف درست ہے ، اورا گر کوئی جان ہو جھ کر آٹھواں چکر بھی کر لے تو اس کو چھ چکراور ملا کرسات چکر پورے کرنے واجب ہیں ، اور اس طرح بید وطواف ہوجا کیں گے۔ (عمدة الناسک) طواف کرنے کی صورت میں اعادہ لازم ہوگا، البتہ عذر کی بناء پر سوار ہوکر طواف کرنا جائز ہے۔ (عمدۃ الناسک)

### حجر اسود سے طواف شروع کرنا

طواف چرِ اسود سے شروع کرناسنّت ہے، اس کے بعدا پنے دائیں جانب بیت اللہ کے دروازہ کی طرف سیدھے چلیں، نگاہ کے سامنے رکھیں دائیں، بائیں نہ دیکھیں بالخصوص خانۂ کعبہ کی طرف نہ چبرہ کریں اور نہ سینہ کریں، کیونکہ بینا جائز ہے، اس لئے بہت احتیاط کریں۔ مسئلہ … اگر کسی نے غلطی سے چرِ اسود کی بائیں طرف طواف کر لیا یعنی الٹا طواف کر لیا یا طواف کر لیا یا طواف کر لیا یا فواف کر لیا تو جب کی طرف چبرہ یا پیٹے کر کی اور اس طرح پوراطواف کر لیا تو جب تک مکنہ معظمہ میں ہے ایسے طواف کو لوٹا لے، اور اگر وطن واپس آگیا اور طواف نہیں لوٹا یا تو دم واجب ہے۔ (ما خذہ عمد ہونا سیکسالوٹا یا تو دم واجب ہے۔ (ما خذہ عمد الناسک)

# طواف میں استلام کرنے کا حکم

طواف خواہ کسی قتم کا ہو، پہلے چکر کے شروع میں اور ساتویں چکر کے ختم پر چرِ اسود کا استلام کرنا بالا تفاق سنت ِمؤ کدہ ہے، اور در میان کے چکروں میں استلام کرنامتحب ہے، اس لئے اگر بھول کریا کسی عذر سے رہ کرلے توالیک گائے یا ایک اونٹ دینا واجب ہے، یہ تھم اس وقت بھی ہے جب طواف کا اکثر حصہ جیسے چار چکر اس ناپا کی کی حالت میں کرے اور اگر تین یا تین سے کم چکر اس حالت میں کئے تو دم واجب ہے۔ اور پاک ہوکران چکروں کولوٹانے سے دم ساقط ہوجا تا ہے۔ (عمرة الناسک)

#### دم اور بُد نهادا کرنے کا طریقه

ذکر کردہ مسائل میں اور جج وعمرہ کے دیگر مسائل میں جہاں جہاں دم واجب ہوتا ہے یا پوری گائے یا اونٹ دینا واجب ہوتا ہے، اس کے ادا كرنے كا طريقہ بيہ ہے كه دم ميں ايك سيح سالم درميانه درجه كا دو دانت كا ایک بکرایا ایک بکری یا دو دانت کاسیح وسالم ایک اونٹ یا ایک گائے میں ایک حصددم ادا کرنے کی نیت سے رکھا جائے اور جس صورت میں پورا اونٹ یا پوری گائے واجب ہواسکو حدود حرم میں کی جگہ دم اور بدندادا کرنے کی نیت سے ذرج کیا جائے ، ذرج کے بعدان کا گوشت غرباء وفقراء اور مساكين پرصدقه كرنا واجب ہے اس ميں سے خود كھانا يا مالداروں كو کلانا جائز نہیں، واضح رہے دم اور بدنہ حدودِ حرم میں ذیح کرنا واجب ہے، مدود حرم سے باہر یا اپنے وطن میں ادا کرنا جائز نہیں۔(عمرة الناسک) البت ان صورتوں میں صدقہ واجب ہوتا ہے، اس کو حدود حرم میں ادا کرنا

#### طواف کے دوران وضوٹو ٹنا وغیرہ

حج کے ضروری مسائل

طواف کے دوران اگر وضوٹوٹ جائے تو طواف جھوڑ کر وضو کریں یا جماعت کھڑی ہوجائے تو نماز ادا کریں، اس کے بعد جہاں سے طواف چھوڑا تھا وہیں سے باقی طواف پورا کریں البتہ بلاعذر درمیان سے طواف چھوڑ کر جانا مکروہ ہے، اگر ایسا ہوجائے تو طواف کو لوٹا نامستحب ہے۔ (عمدة الناسک)

### بغيرطهارت طواف كرنے كاحكم

نفلی طواف طواف قد وم اور طواف و داع بغیر وضوکرنے پر ہر چکر کے عوض صدقۂ فطر کے برابر گندم دینا واجب ہے،لیکن اگر کو کی وضوکر کے ان کولوٹا لے تو صدقہ دینا ساقط ہوجا تا ہے، اوراس میں دم واجب نہیں ۔ (عمدة الناسک)

ندکورہ تینوں طواف جنابت یا حیض یا نفاس کی حالت میں اگر کوئی کرلے یا طواف زیارت بے وضو کرلے تو دم واجب ہے۔اوراگر عنسل کر کے ان کولوٹا لے تو دم ساقط ہوجا تا ہے، اورغسل کر کے لوٹا نا واجب ہے۔(عمدة الناسک)

طوافِ زیارت اگر کوئی جنابت یا حیض یا نفاس کی حالت میں

اور نفاس سے پاک ہونا بھی سنت ہے، جسم اور کیڑوں کا ظاہری ناپا کی سے پاک ہونا بھی مستحب ہے، جہاں تک ہوسکے پاکی کی حالت میں باوضوسعی کرنی چاہئے لیکن اگر کسی نے بے وضوسعی کرلی یا جنابت کی حالت میں یا حیض ونفاس کی حالت میں سعی کرلی توسعی ادا ہوجائے گی اور کوئی دم واجب نہ ہوگا، ہاں بلاعذرالیا کرنا خلاف سنت اور خلاف مستحب ہے۔ (عمدة الناسک)

سعی کے چکر کم ، زیادہ ہونے کا حکم

اگرپوری سعی یا سعی کے اکثر چکروں کو بلاعذر ترک کیا یا سعی کو بلاعذر سوار ہوکر کیا تو دم ساقط سوار ہوکر کیا تو دم واجب ہوگا، لیکن اگر پھر پیدل اعادہ کرلیا تو دم ساقط ہوجائے گا۔اوراگر سعی کوسواری پرعذر کی وجہ سے کیا تو جھلازم نہیں۔
اوراگر سعی کے ایک یا دویا تین چکر چھوڑ نے تو ہر چکر کے بدلے ایک کامل صدقہ دینا ہوگا۔لیکن اگریہ چکرادا کرلے خواہ کافی عرصہ گزرنے کے بعد کرے تو صدقہ ساقط ہوجائے گا،لیکن بلاعذر تاخیر کرنا مکروہ ہے۔(ما خذہ زبدۃ المناسک مع عمدۃ الناسک ۱۸۳۳)

سعی کے چکروں میں شک ہونا دورانِ سعی، اگر سعی کے چکروں میں شک ہوجائے تو کم کویقینی سمجھ کر باقی چکر پورے کریں، مثلاً شک ہوجائے کہ یانچ چکر ہوئے ہیں یا ضروری نہیں بیصدقہ اپنے وطن میں بھی دیا جاسکتا ہے۔ (غنیۃ الناسک) طواف کے دوران بیٹھنے، آرام کرنے کا حکم

طواف کے چگروں میں اصل بیہ کہ بے در بے کئے جائیں؟ بغیر
کسی عذر کے وقفہ نہ کیا جائے ، تاہم اگر کوئی ضرورت ہو مثلاً بیاری یا شدید
تھکاوٹ یا کسی تکلیف کی بناء پر پچھ دیر بیٹھ گئے یا پچھ کھا پی لیا یا کسی ضرورت
مثلاً قضاءِ حاجت وغیرہ کے لئے باہر چلے گئے تو اس کی گنجائش ہے اس
صورت میں طواف از سرِنو کرنامتحب ہے، اگر کوئی از سرنوطواف نہ کرے
بلکہ باقی طواف ہی پورا کر لے تو بھی کوئی جزاء واجب نہیں، طواف درست
ہے۔(عدۃ الناسک)

بیار آدمی سواری برسعی کرسکتا ہے ماگر کوئی شخص بیار ہواوروہ پیدل چل کرسعی کرنے کی ہمت وطاقت ندر کھتا ہوتو وہ کسی سواری پرسوار ہوکر بھی سعی کرسکتا ہے۔اوراس کی وجہ سے کوئی وَم وغیرہ لازم نہ ہوگا، نیز بوقت ِضرورت سعی کے دوران آرام کرنے کی بھی گنجائش ہے۔(عمدة الناسک)

بغیرطھارت سعی کرنے کا حکم سعی خواہ عمرہ کی ہویا حج کی باوضو کرنامتحب ہے اور جنابت، حیض

چەتو يا خچسمجھ كردو چكراوركريں \_ (عمدة الناسك)

(ھندیہ) لہذامعلم کے انتظام سے مجبور ہوکر طلوع آفاب سے پہلے منی جانے میں کچھمضا کے نتظام سے مجبور ہوکر طلوع آفاب سے پہلے منی جانے میں کچھمضا کے نتیاں ہے۔

منی میں پانچ نمازیں ظہر،عصر،مغرب،عشاءاور ۹ رذی الحجہ کی فجر کی نماز اور است کو منی میں رہناسنت ہے،اگررات کو مکم کرمہ رہیں یا مکہ مکرمہ سے سید ھے عرفات چلے جائیں تو مکروہ ہے، بلاعذراییا کرنے سے بچنا چاہئے۔(عمہ بقرف)

#### بعض حاجيول كامُز دَلِفَه ميں قيام

آج کل حاجیوں کی کشرت کی وجہ سے ان کے پچھ خیمے مزدلفہ کی حدود میں بھی لگائے جاتے ہیں اور کافی حجاجے منی کے مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں تو مجبوری میں اس کی گنجائش ہے گوییسنت کے خلاف ہے لیکن اس میں کوئی جزا واجب نہیں اور اگر کوئی مذکورہ پانچے نمازیں منی کی حدود مین ادا کر سکے تو اچھاہے ورنہ مزدلفہ ہی میں بینمازیں ادا کرلیں۔ حدود مین ادا کر سکے تو اچھاہے ورنہ مزدلفہ ہی میں بینمازیں ادا کرلیں۔ (فتوی دارالعلوم کراچی)

### عرفات کی روانگی

فجر کی نمازمنیٰ میں پڑھیں، تکبیرتشریق کہیں، اور لبیک کہیں اور ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہوکرعرفات جانے کی تیاری کریں اور پھرسکون سعی کے دوران نماز شروع ہونا

سعی کے دوران نماز شروع ہوجائے یا وضوٹوٹ جائے یا نماز جائے یا نماز جنازہ ہونے گئے تو سعی چھوڑ کرنماز وغیرہ شروع کردیں، اور فارغ ہوکر جہاں سے سعی چھوڑی تھی، وہیں سے باقی سعی پوری کریں، اورا گر بلاعذر سعی کودرمیان سے چھوڑ دیں تو سعی کولوٹا نامستحب ہے۔ (عمدة الناسک)

عج ياعمره كاسعى تاخير سے كرنے كاحكم

اگر مج کی سعی طواف زیارت کے بعد نہ کرسکا اگر چہ بغیر عذر کے تاخیر کی ہواور ایا م نح بھی گزر گئے ، اگر چہ کئی مہینے بلکہ کئی سالوں کی تاخیر ہوگئی تو بچھ لازم نہ ہوگا ، اگر بغیر عذر کے تاخیر کی ہوتو مکروہ ہے ، ایسا ہی عمرہ کی سعی کا تکم ہے۔ (ما خذہ زیدۃ المناسک مع عمرۃ الناسک ص ۲۸۰)

حج کے خاص مسائل ۸رذی الحجہ کی رات کومنی جانے کا تھم

اگر کوئی حاجی ۸رذی الحجہ کوطلوع آفتاب سے پہلے (خواہ فجر کے بعد یا فجر سے بھی پہلے ) منی چلا جائے تو بھی جائز ہے مگر خلا ف اولی ہے

گا،اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں، گرمی ہویا سردی سب برداشت کرجائیں اور شام تک لبیک کہنے، تو بہ واستغفار کرنے، چوتھا کلمہ پڑھنے الحاح وزاری اور گڑ گڑ اکر دعا کرنے میں گزاریں، اور تلبیہ ہر بار درمیانی آواز سے کہیں اوراذ کار دعا کین بھی ہلکی آواز سے کریں، یہی افضل ہے۔ اور وقوف کھڑے ہو کر کرنامستحب ہے، اور بیٹھ کر بھی جائز ہے۔ (عمدة الناسک وحیات القلوب)

ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اذان وا قامت کے ساتھ باجماعت ادا کریں، اور عصر کی نماز عصر کے وقت مین اذان وا قامت کے ساتھ باجماعت ادا کریں۔ (معلم الحجاج وعمدة الناسک)

### مسجد نِمرہ جانے کا حکم

بعض حفی حجاج مسجد نمرہ میں حاضری کا بہت اہتمام کرتے ہیں،
تا کہ مسجد نمرہ کی فضیلت حاصل کریں اور امام کی اقتداء میں ظہر اور عصر کی
نماز ملا کر پڑھیں، اس کے بارے میں عرض ہے کہ اول تو حفی مذہب میں
ظہر اور عصر کی نماز جمع کرنا واجب نہیں، سنت یا مستحب ہے، دوسرے اس
جمع کرنے کی چند شرطیں ہیں جوعمو ما نہیں ہوتیں، مثلاً ایک شرط یہ ہے کہ
امام المسلمین یا اس کے نائب کی اقتداء میں ظہر اور عصر کی نمازیں ملاکرا دا کی

واطمینان سے عرفات کی طرف روانہ ہوں اور راستہ میں یہی اوپر والے اذ کار، استغفار، دور دشریف اور دعا کرتے رہیں مگرتلبیہ زیادہ کہیں۔ عرفات میں رات کو جانے کا حکم

اگرکوئی حاجی منی میں صبح صادق ہونے سے پہلے یا نمازِ فجر سے پہلے یا سے پہلے یا نمازِ فجر سے پہلے یا سورج نکلنے سے پہلے عرفات جائے تو بھی جائز ہے لیکن ایسا کرنا برا ہے۔ (حیات القلوب) تا ہم معلم کی سواری کے انتظام سے مجبور ہوکر جلدی جانا پڑے تو گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ (عمدة الناسک بقرف)

میدانِ عرفات میں زوال کے بعد پہنچنا افضل ہے، کین اگر پہلے پہنچ جائیں تو بھی کوئی گناہ نہیں، اور زوال سے پہلے تمام ضرور بات، کھانے پینے سے فارغ ہوجائیں اور پچھ دیر آ رام کریں، پھر زوال سے پہلے عنسل کریں یا وضو کریں کین عنسل کرنا افضل ہے۔ (حیات القلوب وعمدۃ الناتیک بقرف)

#### وقوف عرفات كاوقت اورطريقه

" وقوف عرفات "كاوقت زوال كے بعد سے مج صادق تك ہے، اس لئے زوال ہوتے ہى وقوف شروع كرديں۔ يادر كھيں! يہ بہت ہى خاص جگہ اور خاص وقت ہے، اس سے بہتر وقت زندگى ميں نہيں ملے پڑھیں یا علیحدہ، کیونکہان کو باجماعت پڑھنا شرطنہیں ہے ہاں باجماعت ادا کرناسنتِ مؤکدہ ہے۔ (نینہ الناسک)

اگر کسی نے مغرب کی نماز عرفات میں یا راستہ میں پڑھ لی تو مزدلفہ بہنچ کراس کودوبارہ پڑھناواجب ہے۔ (حیات القلوب) مسئلہ … اگر کوئی حاجی صاحب عشاء کے وقت سے پہلے مزدلفہ بہنچ گئے تو ابھی مغرب کی نماز نہ پڑھیں ،عشاء کے وقت کا انتظار کریں اور عشاء کے وقت میں دونوں نماز وں کوجمع کریں۔ (عمدة الناسک)

مسکله … اگرعرفات سے مزدلفه آتے ہوئے راسته میں خطرہ ہو که مزدلفه میں پہنچنے تک فجر ہوجائے گی تو پھر راسته میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں۔(حیات القلوب)

#### مزدلفه ہے و کئکریاں چننا

مزدلفہ سے رات ہی کوفی آ دمی • کے کنگریاں چھوٹے یا بڑے چنے
کے برابر چن لیس تا کہ منیٰ میں مارنے کے کام آئیں اور بیستر کنگریاں
یہاں سے چننا بلا کراہت جائز ہے۔ (غنیة الناسک) اور ان کنگریوں کو
دھوکر مارنامستحب ہے، اور صرف سات کنگریاں جمرۃ العقبہ کی رمی کے
لئے یہاں سے اٹھانامستحب ہے۔ (احکام جج)

جائیں اور یہاں معجدِ نمرہ میں امام المسلمین یا اس کا نائب تو ہوتا ہے لیکن عموماً یہ مقیم (۱) ہونے کے باوجودان نمازوں میں قصر کرتا ہے اور مقیم امام کو قصر کرنے سے جمہور کے نزدیک بینمازیں صحیح نہیں ہوتیں، اس لئے اپنے اپنے حیموں میں دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پرادا کرنی چاہئیں۔

مز دلفه میں مغرب اور عشاء کی نماز ملانا

مزدلفہ میں پہنچ کرمغرب اورعشاء دونوں نمازیں ملا کرعشاء کے وقت میں ادا کریں، دونوں نمازوں کے لئے ایک اذان اور ایک اقامت کہیں، جس کی تفصیل ہے ہے کہ جب عشاء کا وقت ہوجائے تو اذان دیں پھر اقامت کہیں پر ادا کی نیت سے باجماعت مغرب کے تین فرض پر طعیس، سلام پھیر کر تکبیر تشریق اور لبیک کہیں اس کے بعد بغیر اقامت کہی ورأعشاء کے فرض باجماعت پڑھیں اور سلام پھیر کر تکبیر تشریق اور لبیک کہیں اس کے بعد بغیر اقامت لبیک کہیں، مسافر ہوں تو عشاء کے دوفرض اور مقیم ہوں تو چار فرض ادا کریں، اس کے بعد مغرب کی دوسنت پھرعشاء کی دوسنت اور تین وتر ادا کریں، اس کے بعد مغرب کی دوسنت پھرعشاء کی دوسنت اور تین وتر ادا کریں، نفل پڑھنے کا اختیار ہے، مگر ان دوفرضوں کے درمیان سنت اور نفل نہ پڑھیں، اور بید دونوں فرض ملا کر پڑھنے واجب ہیں، خواہ باجماعت

<sup>(</sup>۱) لیکن اگرید مسافر ہوتو پھریے تھم نہیں۔الی صورت میں ایسے امام کی اقتداء میں بینمازیں ملا کرادا کرنا درست ہے۔

#### وقوف مزدلفه كاطريقه

وقوف مزدلفه كامتحب طريقه بيه ع كهنماز فجرادا كر ك قبلدرخ مُوجِا كِين اور سُبْحَانَ اللَّهِ، ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ، اَللَّهُ ٱكْبَرُ، لَا اللهُ اللَّهُ اور چوتھا کلمہ پڑھیں اور درود شریف پڑھیں اور کثرت سے تلبیہ کہیں اور دعا کے لئے دونوں ہاتھ پھیلائیں ہتھلیوں کا رخ آسان کی طرف کریں پھر دنیا وآخرت کی بھلائیاں اینے اور اپنے اہل وعیال والدین مشائخ، ا قارب اور تمام مسلمانوں کے لئے مانگیں۔ یاد رکھیں یہ وقت دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ (حیات القلوب)لہذا برابرذ کرود عااور تلبیہ میں مشغول رہیں یہاں تک کہ فجر کی روشی خوب پھیل جائے اور جب سورج نکلنے کے قریب ہوجائے اس وقت مزدلفہ سے منی روانہ ہوجا کیں ، اس کے بعد تاخیر کرنا خلاف سنت ہے، کیکن ایسا کرنے سے دم وغیرہ کچھ لازم نہیں ہوتا۔ (حیات القلوب)

## تينول دن رمي خود کريں

مرد، عورت، بیار وضعیف سب خود جا کراین ہاتھ سے رمی کریں کسی دوسرے کو نائب بنا کررمی کرنا بلاعذ رِشرعی جائز نہیں، آکل اس مسئلہ پس بہت غفلت پائی جاتی ہے، معمولی معمولی عذر مین حجاج دوسروں کے

مسئلہ … بڑے پھر کونو ژکر چھوٹی کنگریاں بنانا مکروہ ہے۔ (معلم الحجاج) لہذاابیا کرنے سے پر ہیز کریں۔

#### وقوف ِمز دلفه كاوقت

جب صبح صادق ہوجائے تو اندھیرے ہی میں اذ ان دیں ، فیحر کی سنتیں پڑھیں اور پھر فجر کے فرض ہا جماعت ادا کریں۔

صبح صادق ہوتے ہی وقوف مزدلفہ شروع ہوجائے گا، اور بیہ واجب ہے جس کا وقت طلوع فجر سے طلوع آ فتاب تک ہے، اگر کوئی شخص فجر کے بعدا کیا لیے بھی جان کریا بھول کریہاں تھہر جائے تواس کا بیوقوف ادا ہوجائے گا البتہ صبح کی روشنی خوب بھیلنے تک وقوف کرنا سنت مؤکدہ بھانے کا البتہ مبح کی روشنی خوب بھیلنے تک وقوف کرنا سنت مؤکدہ بھا۔ (عمدة الناسک)

عورتوں بوڑھوں پر وقو فِ مزدلفہ واجب نہیں اگر مزدلفہ کے وقت نہ کور میں کسی شخص نے بلاعذر کے فراد پر بھی یہ وقو ف نہ کیا، اور رات ہی کوشیج صادق سے پہلے مزدلفہ سے چلا گیا تو اس پر دم واجب ہوگا، البتہ عورتیں، بچ، بوڑھے کمزوراور بیارلوگ اگر رات ہی مزدلفہ سے منی چلے جائیں تو کچھ حرج نہیں، جائز ہے، ان پر کوئی دم واجب نہیں ۔ (حیات القلوب)

#### دوباره تاكيد

خواتین وحضرات کو پھر تا کید کی جاتی ہے کہ وہ مسئلہ بالا کو اچھی طرح یا در تھیں اور اس کے مطابق عمل کریں ، دیگر حجاج کی باتوں میں ہرگز نہ کیں ،اورشرعی عذر کے بغیر کوئی کسی کی طرف سے کنگری نہ مارے۔ رمی کے لئے معذور شخص کا دوسرے کو حکم دینا ضروری ہے ندکوره مسکله میں ایک ضروری بات سیجمی یاد رکھیں کہ جومرد یا عورت خود جا کرکنگری مارنے سے شرعاً معذور ہواس کا کسی دوسرے سے اپنی ری کرانے کے معتبر ہونے کے لئے بیابھی ضروری ہے کہ وہ خود کسی دوسرے کواپنی کنگری مارنے کا حکم دے، یعنی دوسرے سے بول کیے کہ آپ جا کرمیری بھی کنگری ماریں! اگر اس نے کسی کو حکم نہ دیا اور کسی ہمراہی نے یا شوہر یامحرم نے اس کے حکم کے بغیر خوداس کی طرف سے کنگریاں ماریں تو وہ معتبر نہ ہوگی اگر وقت باقی ہوتو کہہ کراپنی رمی دوبارہ كرائين ورنه دم واجب بهوگا\_ (عمدة الناسك بقرف كثير)

## رمی ترک کرنے کا حکم

اگر دسویں تاریخ کی رمی چھوڑی یا نتیوں جمرات کی ایک دن کی یا دو دن کی رمی چھوڑی یا سب دنوں کی حچھوڑی تو ان سب صورتوں میں ذر بعدا پنی رمی کروالیتے ہیں۔خصوصاً خواتین کی کنگریاں اکثر ان کے محرم مردان کی طرف سے بلاعذر شرعی مارآتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ایسا کرنے سے ان پر دم واجب ہوجا تا ہے، اس لئے خواتین وحضرات سے سنگین غلطی نہ کریں، اور بلاعذر شرعی اپنا واجب ترک کرکے گنا ہگار نہ ہوں اور اپنے جج کوناقص نہ کریں۔

ہاں عذر شرعی میں کسی دوسرے کو تھم دے کر اور اپنا نائب بنا کررمی کرانا جائز ہے اور شرعی عذریہ ہے:

دوسرے سے ری کرانے کامعتبر عذر

(۱) ... وہ مردیاعورت جس کی طرف سے دوسر مے خص کو کنگری مارنا درست ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ اتنا بیاریا کمزور ہو چکا ہو کہ اب وہ کھڑے ہوکر نماز نہیں پڑھ سکتا بلکہ بیٹھ کرنماز اداکرتا ہے۔

(۲) ... یا جمرات تک سوار ہوکر جانے میں بھی سخت تکلیف یا مرض بڑھ جانے کا قوی اندیشہ ہے۔

(۳) ... یا پیدل چلنے کی قدرت نہیں اور جمرات تک جانے کے لئے سواری نہیں ملتی تو — ایبا شخص شرعاً معذور ہے۔ وہ دوسر کے کونائب بنا کراس سے اپنی رمی کراسکتا ہے۔ (احکام ج)

۵

م مائل عضروری مسائل

ایک ہی دم دینا ہوگا، اسی طرح اگر ایک دن کی اکثر کنگریاں چھوڑ دیں،
مثلاً دسویں کے دن کی رمی سے چار کنگریاں چھوڑ دیں یا دوسرے دنوں
میں سے کسی دن کی رمی سے گیارہ کنگریاں چھوڑ دیں تو اس صورت میں
میں سے کسی دن کی رمی سے گیارہ کنگریاں چھوڑ دیں تو اس صورت میں
میں ایک دم دینا ہوگا۔

اوراگرایک دن کی رمی سے تھوڑی کنگریاں چھوڑی، مثلاً دسویں کے دن کی رمی میں تین یااس سے کم کنگریاں چھوڑیں یا دوسرے دنوں میں سے کی دن کی رمیں میں دس یااس سے کم کنگریاں چھوڑیں تو ہر کنگری کے بدلے صدقہ کامل دینا واجب ہے۔ (ما خذہ زبدۃ المناسک مع عمدۃ المناسک میں دس) دم کی وضاحت'' بلا احرام مکہ مکرمہ یا جدہ پہنچنا'' کے عنوان کے تحت کردی گئی ہے، وہاں دیکھ لیس۔ جہاں تک صدقہ کا تعلق ہے تو صدقہ سے مراد''صدقۃ الفطر'' کی مقدار ہے بعنی پونے دوکلوگندم یااس کی قیمت صدقہ کردے، میصدقہ حدود حرم میں دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے وطن واپس آ کربھی دیا جاسکتا ہے۔

# رى كالتيح وقت

دس ذوالحجہ (یوم النحر ) کورمی کا وقت ِمسنون طلوع آفاب سے زوالِ آفتاب تک ہے، زوال کے بعد سے غروب تک بلا کراھت جائز

ہے، غروبِ آفتاب کے بعد مکروہ ہے۔ البتہ خواتین اور ضعفاء کے لئے مکروہ نہیں۔

ااراور۱ار ذوالحجہ کوری کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ زوال سے پہلے ری جائز نہیں۔ زوال کے بعد سے غروب تک مستحب وقت ہے، غروب آ فتاب کے بعد بھی ری جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ مارز والحجہ کی رمی کا وقت بھی وہی ہے جو ااراور۱ار کا ہے، البتہ ۱۳ ارکی صبح صادق سے لے کرزوال سے پہلے کرنا بھی کراھت کے ساتھ جائز ہے۔ (غنیة الناسک)

## دوسروں سے رمی کرانا کب جائز ہے

اگرکسی کوابیا مرض لاحق ہوکہ کھڑ ہے ہوکر بھی نماز نہ پڑھ سکتا ہویا کوئی ایباعذر لاحق ہوکہ سواری کے ذریعہ بھی جمرات تک پہنچنا ممکن نہ ہوتو ایسی صورت مین کسی دوسرے کے ذریعہ کنگریاں لگوانا درست ہے، لیکن محض اس کے خوف یا دیگر معمول اعذار کی وجہ سے کسی دوسرے سے رمی کروانا جا ئرنہیں ،خوا تین اور کمز ورحضرات رات کے وقت بھی رمی کر سکتے ہیں ،اوراُن کے لئے رات کے وقت رمی کرنا بلاکراھت جا ئز ہے۔ البتدا گرکسی موقع پراتنا رَش ہوکہ رات کو بھی خودری کرناممکن نہ ہو البتدا گرکسی موقع پراتنا رَش ہوکہ رات کو بھی خودری کرناممکن نہ ہو

قربانی سے پہلے سرکے بال منڈوالیے تو ان پردم واجب ہوجائے گا،اس لے وہ بہت احتیاط سے کام لیں \_ ہاں اگر حجِ افراد کرنے والا حاجی قربانی سے پہلے سرکے بال منڈالے یا ناخن کتر لے تو اس پردم واجب نہ ہوگا، کیونکہ اس پرجج کی قربانی واجب نہیں محض مستحب ہے۔

نا جو جاج قربانی کرنا جانے ہیں انہیں خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے، ورنہ کسی قابلِ اعتاد شخص کے ذریعہ قربانی کرائیں، بنک یا کسی اور ادارہ کے ذریعہ قربانی کرانے سے اجتناب کریں لیکن اگر کوئی بحدوری بنک کے ذریعہ قربانی کرائے تو اس کا تھم درج ذیل ہے:۔

حجاج کابینک کے ذریعہ قربانی کرانے کا حکم

سوال ... بج کے موقع پر پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے جاج کے لئے ایک دفت طلب معاملہ سے پیش آتا ہے کہ سرکاری اسکیم سے جانے والے جاج سعودی بینکوں میں قربانی کے لئے رقم جمع کراتے ہیں بینک والے زیادہ تر جاج کوایک ہی وفت دیتے ہیں جبکہ بعض تجربہ کارلوگوں کا کہنا ہے کہ بینک جو وفت دیتا ہے اُس وفت تک قربانی کا ہونا مشکل ہے لہذا رمی، قربانی اور قصر وطنق میں جو تر تیب قربانی کا ہونا مشکل ہے لہذا رمی، قربانی اور قصر وطنق میں جو تر تیب احناف کے یہاں واجب ہے اُس کا اہتمام ممکن نہیں رہتا۔ برائے احناف کے یہاں واجب ہے اُس کا اہتمام ممکن نہیں رہتا۔ برائے

اور کمزور ، ضعیف اور بوڑھی خواتین کے لئے خودری کرنے میں جان جانے کا خطرہ لاحق ہوتو الی صورت میں دوسرے کے ذریعہ بھی ری کرانے کی گنجائش ہے۔ (۱/۸۰)

## حج ک قربانی

جمرةُ العقبہ كوكنكرياں مارنے كے بعد قربانی كرنی ہے، كيكن پہلے يدوكيوليس كه آپ نے كونسا حج كيا ہے اگر آپ نے حج تمتع يا حج قران كيا ہے تو حج كى قربانی كرنا واجب ہے اور اگر حج افراد كيا ہے تو حج كى قربانی واجب ہے۔ واجب نہيں ، مستحب ہے۔

قربانی آج ۱۰ ارتاریخ میں کرناضروری نہیں ہے اس کے لئے تین
 دن مقرر ہیں ۱۰ اراار ۱۲ ارذی الحجہ نے آفتاب غروب ہونے تک، رات
 میں اور دن میں جب چاہیں قربانی کرسکتے ہیں۔

عموماً اارتاریخ کو صبح کے وقت قربانی کرنابہت آسان ہوتا ہے لہذا
 اس آسانی پرعمل کرنا چاہئے بلا ضرورت اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا
 مناسب نہیں۔

اورجن خواتین وحضرات پر حج کی قربانی واجب ہے وہ سرکے بال اور ناخن وغیرہ قربانی کے بعد ہی کتر سکتی ہیں، خدانخواستہ اگرانہوں نے

مهربانی اس کاحل تجویز فرمائیں!

ع کے ضروری مسائل

جواب ... فقہاءِ حنفیہ کے نزدیک حج کے تین احکام لیعنی رمی، قربانی اور حلق کوتر تیب وارکرنا واجب ہے، اور قصد أاس ترتیب کے خلاف کرنے سے دم واجب ہوگا، اس لئے احناف حجاج کے لئے اپنی قدرت وطاقت کی حد تک اس ترتیب کی رعایت کرنا ضروری ہے۔اوراس سلسلہ میں حنفی ندہب سے تعلق رکھنے والے حجاج کرام کی حکومتیں سعودی حکومت سے گفت وشنید کر کے ایسی راہ نکالنے کی کوشش کریں کہان کے حجاج کرام ترتیب کے مطابق اپنے مناسک ادا کرسکیں، نیز حجاج کرام بھی جس قدر ا پنے طور پراختیاط کر سکتے ہیں وہ کریں،مثلاً سعودی حکومت یا بینکوں اور اداروں کی طرف سے اگر قربانی کا کوئی وقت بتایا گیا ہوتو حج قران اور تمتع كرنے والے حضرات بتائے ہوئے وقت سے پہلے قصر وحلق نہ كريں، بلكه حسب استطاعت اس قدرتا خير كے ساتھ حلق يا قصر كريں كه دل ميں ان کی قربانی ہوجانے کا غالب رُ جحان پیدا ہوجائے۔

۔ تاہم اگر تمامتر کوششوں کے باوجود حاجی، یوم النحر کے مناسک کو ذكر كرده ترتيب واجب كے مطابق ادا كرنے برقادرنه مو، بلكه سعودى حکومت کی طرف سے حج پالیسی کے قواعد وضوابط یا دیگرا تظامی پیچید گیوں

كى وجد سے ترتیب كوقائم ندر كھ سكے اوراس كے لئے اپنے اختيار سے قربانی كرنا،كرواناياس كے اوقات ميں روّ وبدل كرناممكن نه ہوتو اليي مجبوري ميں اگران افعال کی ادائیگی میں تقدیم و تاخیر ہوجائے تو چونکہ حضرات ِصاحبین ؓ اور ائمہ ثلاثةً کے نزد یک ترتیب واجب نہیں اور نہ ہی خلاف ترتیب کی صورت میں دم واجب ہے،اس لئے اگر رقم کی تنگی کی صورت میں اُن کے مذہب پڑمل کرتے ہوئے دم نہ دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے۔لیکن اگر کوئی دم دیدے تو بڑے احتیاط کی بات ہے۔

بلکہ اگر کوئی حاجی سرکاری طور پر بنک کے ذریعہ قربانی کروانے کے بجائے خود قربانی کرسکے یا اپنے قابلِ اعتاد احباب کے ذریعہ کرواسکے اور پھر قربانی ہونے کی اطلاع کے بعد حلق یا قصر کروائے تو زیادہ بہتر ہے بلکہ یہ بے غبار صورت ہے، لیکن جس حاجی کے لئے اس طرح قربانی کرنامشکل ہوتو وہ مجبوری میں بینک کے ذریعة تفصیلِ بالا کے مطابق قربانی کرواسکتا

مج کی قربانی کے جانور میں وہ تمام شرائط ضروری ہیں جو بقرعید کی

(۱) مزید تفصیل اور دلائل کے لئے دارالا فتاء جامعہ دارالعلوم کراچی سے جاری شدہ فتوی (نمبر:۳٠/١٥٦٣) منگوا كرملاحظه كياجاسكتا ہے۔ ج کے ضروری مسائل

قربانی کے جانور میں ہیں اس لئے جج کی قربانی کا جانورخوب اچھی طرح د مکیر بھال کر سیح سالم، بے عیب اور پوری عمر کاخرید نا چاہئے تا کہ قربانی سیح اداهو\_(مخصازمعلم الحجاج)

# مالى قربانى كاحكم

جوخواتین وحضرات مسافر ہوں ان پر بقرعید کی مال والی قربانی واجب نہیں، اور جومقیم ہوں اور قربانی واجب ہونے کی دیگر شرائط ان میں موجود ہوں، تو ان پر بقرعید کی مال والی قربانی بھی واجب ہے، پھر انہیں اختیار ہے خواہ یقر بانی منی میں کریں یا اپنے وطن میں کرائیں ہم کی بہر حال مال والى قربانى، فج والى قربانى سے الگ واجب ہوتى ہے۔ (معلم بقرف كثر)

# حج کی قربانی مکه مرمه میں کرنا

ت حج کی قربانی منی میں کرنا سنت ہے (حیات القلوب) کیکن اگر قربانی کی جگہ بہت زیادہ دور ہونے، یا از خود قربانی نہ کرسکنے اور دوسروں پراعتاد نہ ہونے کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں حج کی قربانی کرلی جائے تواس کی گنجائش ہے۔

قربانی سے فارغ ہونے کے بعد مردحضرات اپنا سرمنڈ والیں،

اورخوا تین انگلی کے ایک پورے سے کچھ زیادہ بال پوری چوٹی سے کا ٹ دیں اوروہ اس بات کا یقین حاصل کرلیں کہ کم از کم ان کے سرکے چوتھائی بال ضرور كث كئے ہيں۔

o ... واضح رہے کہ سرمنڈ انے سے پہلے خط بنوانایا ناخن کتر نایاجسم کے کسی اور حصہ کے بال کا ثنا جائز نہیں اگر غلطی سے ایسا کرلیا تو جزاواجب ہوگی (معلم) تفصیل بتا کرمسکہ معلوم کرلیا جائے۔

o ··· سركے بال منڈانا آج بى ضرورى نہيں ہے۔ ١٢رذى الحجه كے سورج غروب ہونے تک میرکام ہوسکتا ہے لیکن جب تک حلق یا قصر نہیں ہوگا،آپ اسرام ہی میں رہیں گے،خواہ کتنی ہی مدت گزرجائے اور جب حلق یا قصر ہوجائے گا تو احرام کی بیشتر پابندیاں ختم ہوجا ئیں گی ،سلا ہوا كيرًا يبننا، خوشبولگانا، ناخن اور بال كاشا سب حلال موجائے گا، البته بوی سے صحبت کرنا، بوس و کنار کرنا طواف زیارت کرنے تک حلال نہ

# طواف زيارت كي الهميت

یا در ہے کہ طواف زیارت حج کا رکن اور فرض ہے اور بیکسی حال میں بھی نہ فوت ہوتا ہے اور نہاس کا بدل دے کرا دا ہوسکتا ہے، بلکہ آخر عمر

تک اس کی ادائیگی فرض رہے گی اور جب تک اس کوادا نہ کرے گا ہوی
سے صحبت اور بوس و کنار کرنا حرام رہے گا۔ (عمدۃ الناسک) اس لئے
خواتین وحضرات اس کی ادائیگی کا خاص اہتمام فرما کیں اور بغیر طواف
زیارت کئے ہرگز وطن واپس نہلوٹیس خواہ چھٹیاں ختم ہوجا کیں یاسیٹ نکل
جائے ،لیکن پیطواف ضرورادا کر کے آئیں۔

## طواف زیارت کے چکر چھوڑنے کا حکم

اگرطواف زیارت میں سے ایک یا دوئین چکرچھوڑ دیئے تو دم دینا ہوگا،کین اگریہ چکرایا م نحر (دس، گیارہ، بارہ ذی الحجہ) میں ہی کر لئے تو ہوگا،کین اگریہ چکرایا م نحر ردس، گیارہ، بارہ ذی الحجہ) میں ہی کر لئے تو پچھو لازم نہیں۔ اسی طرح اگر طواف زیارت کے ایک یا دویا تین چکر چھوڑ نے کے بعد ایا م نحر میں ہی طواف صدر بعنی طواف و داع کر لیا تو طواف زیارت کے چھوڑ ہے ہوئے چکر اس طواف و داع میں سے پورے کئے جائیں گے اور دم ساقط ہوگا، البتہ طواف و داع کے جو چکر طواف زیارت مین شار ہوجائیں گے اگروہ دوبارہ نہیں کئے تو ہر چکر کے طواف زیارت مین شار ہوجائیں گے اگروہ دوبارہ نہیں کئے تو ہر چکر کے بدلے کامل صدقہ ( یعنی صدفۃ الفطر کی مقدار کے برابر ) دینا ہوگا۔

اور اگر طواف وداع کو ایام نحرسے مؤخر کیا تو اس صورت میں اگر چہ طواف زیارت کے چھوڑے ہوئے چکر اس طواف وداع سے پورے کئے جائیں گے،لیکن اس صورت میں دوطرح کے صدقے لازم

ہوں گے۔ ایک صدقہ طواف زیارت کے چکروں کو ایام نحر سے مؤخر کرنے پرہوگا، چنانچایام نحرکے بعد کئے جانے والے طواف زیارت کے ہر چکر کے بدلے ایک صدقہ دینا ہوگا۔ اور دوسرا صدقہ طواف و داع کے ان چکر وں کا دینا ہوگا جو طواف زیارت میں شار ہوئے ، لہذا ایک چکر کے بدلے ایک صدقہ دینا ہوگا۔

لیکن اگر طواف زیارت کے ایک یا دویا تین چکر چھوڑنے کے بعد وطن چلا آیا تو ایسی صورت میں حدودِ حرم میں ایک دم دینا لازم ہوگا، کیونکہ طواف زیارت کے ایک چکر سے لے کرتین چکروں کے چھوڑنے تک دم ہے۔اورا گرخودوا پس آکروہ چکر پورے کرنا چا ہے تو بھی اختیار ہے۔(ما خذہ زبرۃ المناسک مع عمرۃ الناسک ص ۲۷۵،۳۷)

اورا گرطواف زیارت کے جاریا زائد چکر چھوڑ دیئے تو جب تک ادانہ کرے، ساری عمر بیوی کے حق میں احرام سے نہیں نکلے گا چھوڑ ہے ہوئے چکروں کواسی احرام سے آکر اداکرنا واجب ہوگا، دوسرے احرام کی ضرورت نہیں ہے آگر چہ میقات سے نکل گیا ہو، کیونکہ جب مکہ مکرمہ لوٹے گا تو میقات سے نکل گیا ہو، کیونکہ جب مکہ مکرمہ لوٹے گا تو میقات سے گزرنے کے لئے وہ پہلا احرام جوا پنی بیوی کے حق میں باقی ہے وہ بی کافی ہے۔ (ما خذہ زبدۃ المناسک مع عمدۃ الناسک ص ۲۷۵)

جے سے واپسی اور طواف و دَاع

جے بعد جب مکہ مکرمہ سے وطن واپس ہونے کا ارادہ ہوتو پھر طواف و داع واجب ہے، اس طواف کا طریقہ بالکل وہی ہے جونفل طواف کریں، یہ جج کا آخری طواف کریں، یہ جج کا آخری واجب ہے اور جج کی تین قسموں میں سے ہرفتم کا جج کرنے والوں پر واجب ہے، البتہ جوخوا تین وحضرات مکہ مکرمہ اور حدود میقات کے اندر رہے والے ہوں ان پر پیطواف واجب ہیں ہے۔ (غنیۃ الناسک) طواف سے فال غیرہ کرمگئے مرخوں دعا کیں کریں، آب زمزم پیکل طواف سے فال غیرہ کرمگئے مرخوں دعا کیں کریں، آب زمزم پیکل

طواف سے فارغ ہوکرمُلُنزَ م پرخوب دعا تیں کریں،آب زمزم پیک اور حسرت وافسوں کرتے ہوئے اُلٹے پاؤں واپس ہوں۔(معلم بقرف) خواتین کے لئے طواف وداع کا حکم

۔ جو خاتون ج کے سب ارکان وواجبات ادا کر چکی ہو، صرف طواف وداع باتی ہواور محرم اور دیگر رفقاء روانہ ہونے لگیس اس وقت اگر حیض یا نفاس شروع ہوجائے تو طواف وداع ان کے ذمہ نہیں رہتا، ساقط ہوجا تا ہے، اس کو چاہئے کہ سجد مین داخل نہ ہو بلکہ حرم شریف کے دروازہ کے پاس کھڑی ہوکر دعا ما تگ کر رخصت ہوجائے، خاتون کے محرم اور دیگر رفقاءِ سفر پرلازم نہیں ہے کہ وہ اس کے پاک ہونے تک کھہریں، اپنی دیگر رفقاءِ سفر پرلازم نہیں ہے کہ وہ اس کے پاک ہونے تک کھہریں، اپنی

صوابدید کے مطابق جب جاہیں روانہ ہوجائیں اور بیخاتون بھی ان کے ساتھ چلی جائے۔ (حیات القلوب بقرف) اور اس مجبوری سے طواف طواف وداع چھوڑنے سے خاتون پر کچھواجب نہ ہوگا۔

واضح ہو کہ طواف وداع کے لئے نیت ضروری نہیں، ہاں مستقل نیت صروری نہیں، ہاں مستقل نیت سے طواف وداع کرنا افضل ہے، اس لئے اگر واپسی سے اور پہلے حیض ونفاس شروع ہونے سے پہلے کسی عورت یا مرد نے کوئی نفل طواف کرلیا ہوتو وہ بھی طواف وداع کے قائم مقام ہوجائے گا۔ (معلم بنفرف) الگ سے طواف کرنا ضروری نہیں۔

طواف قد وم ، طواف وداع اورطواف نفل کے چکر چھوڑ نے کا تھم اگر طواف قد وم کے ایک یا دویا تین چکر چھوڑ ہے تو ہر چکر کے بد لے ایک کامل صدقہ دینا ہوگا، اور اگر چاریا زیادہ چکر چھوڑ ہے تو دم دینا ہوگا۔ واضح رہے کہ طواف قد وم کا بیتھم اس صورت میں ہے کہ جب طواف قد وم شروع کر کے چھوڑ دی، چنانچ اگر سارا طواف قد وم چھوڑ دے تو کچھ لازم نہیں ، لیکن چھوڑ نابراہے ، کیونکہ بیسنت ہے۔ اور طواف فیل کا بھی وہی تھم ہے جو طواف قد وم کا ہے۔

طواف وداع کے ایک یا دویا تین چگرے چھوڑ ہے تو ہر چکر کے بدلے ایک کامل صدقہ دینا ہوگا، اور اگر جاریا زیادہ چکر چھوڑ ہے تو دم البتة اگر حدودِ حرم سے باہر جا کر حلق یا قصر کیا تو دم لازم ہوگا۔ (عمدة الناسک) رمی ،قربانی اور حلق وقصر میں ترتیب کا حکم

رجِ قران اور جِ تمتع میں جمرہ العقبہ کو کنگریاں مارنا پھر قربانی پھر سرکے بال کترنا یہ تینوں عمل واجب ہیں۔ اور جس ترتیب سے ان کو لکھا گیا ہے، اسی ترتیب سے ان کو ادا کرنا واجب ہے، اگر اُن میں سے کوئی عمل چھوٹ جائے، یا ان کی فدکورہ ترتیب آگے پیچھے ہوجائے مثلاً جِ قران یا جِ تمتع میں قربانی کرنے سے پہلے حاجی اپنا سرمنڈ والے تو ایک وم واجب ہے اور بعض کے نز دیک ایک اور دم واجب ہے اس طرح دودم واجب ہیں۔ یا ۱۰ ارتاری کی کنگریاں مارنے سے پہلے قربانی کرلے تو واجب ہیں۔ یا ۱۰ ارتاری کی کنگریاں مارنے سے پہلے قربانی کرلے تو اس پرایک دم واجب ہیں۔ یا ۱۰ ارتاری کی کنگریاں مارنے سے پہلے قربانی کرلے تو اس پرایک دم واجب ہیں۔ یا ۱۰ ارتاری کی کنگریاں مارنے سے پہلے قربانی کرلے تو اس پرایک دم واجب ہے۔

کے افرادکرنے والا اگر ۱۰ ارتاریخ کی کنگری مارنے سے پہلے سر منڈالے تواس پر بھی ایک دم واجب ہے۔ (غنیۃ الناسک) اورا گرکسی شدید مجوری کی وجہ سے باوجود کوشش کے کوئی حاجی ان کو تر تیب وارنہ کر سکے اور قم کی تنگی کی وجہ سے اس میں دم دینے کی بھی طاقت نہ ہوتو دم نہ دینے کی گئی ائش ہے جیسا کہ جج کا بنک کے ذریعہ قربانی کرانے کے مسئلہ میں صفح نمبر ۲۰ پر گزرا۔

دینا ہوگا۔اور پوراطواف وداع چھوڑنے کی صورت میں بھی دم واجب ہوگا۔(ما خذہ زبدۃ المناسک مع عمدۃ الناسک س ۲۷،۳۷۵)

# طواف عمرہ کے چکر کم کرنے کا حکم

اگرطواف عمره کا ایک چکریا دو چکریا تین چکر چھوڑ ہے تو دم دینا ہوگا،کیکن اگر چھوڑ ہے ہوئے چکروں کو ادا کرلیا تو دم ساقط ہوجائے گا، اوراگر چار چکریا اس سے زائدیا پوراطواف عمرہ ترک کیا تو طواف کرنا ہی لازم ہے،اس کے بدلے دم وغیرہ دینا کافی نہ ہوگا۔ (۱)

# طواف کے چکروں کی مقدار میں شبہ کا تھم

اگرطواف کے چکروں میں بٹک ہوجائے مثلاً بید کہ چھ چکر ہوئے یا سات توالیں صورت میں ایک چکر اور لگا لے۔ اسی طرح جس چکر میں شک ہواس کا اعادہ کرلیا جائے ، سارا طواف دوبارہ کرنا ضروری نہیں ۔ (ما خذہ عمد ۃ الناسک مع الزیدة ص۱۲۳)

# مجے وعمرہ کاحلق وقصر حدودِ حرم میں ضروری ہے مجے کاحلق یا قصر منی میں کرناسنَّت ہے اور حرم میں ہر جگہ جائز ہے،

(١) في غنية الناسك: (ص٢٧٦) المطلب الرابع في ترك الواجب في طواف العمرة: وكذا لو ترك الاقل منه ولو شوطاً لزمه دم، ولو اعاده سقط عنه الدم (كبير ولباب).....ولو ترك كله او اكثره فعليه ان يطوف حتما، ولا يجزئ عنه البدل اصلا.

#### ماهواري مين طواف زيارت كرنا

اگرکسی عورت کو ماہواری آرہی ہوتو اس کواس حالت میں طواف زیارت کرنا حرام ہے اور سخت گناہ ہے، اس لئے وہ اس حالت میں بالکل طواف زیارت نہ کرے، بلکہ جب وہ پاک ہوجائے اور شسل کرلے، اس وقت طواف زیارت اور سعی کرے، اگر اس مجبوری ہے ۱۱ ارذی الحجہ کے ایام ہجی نکل جا کیں تب بھی کوئی حرج نہیں، معذور ہے، اور بعد میں طواف زیارت کرنے سے بیطواف ادا ہوجائے گا، اور حج میں کوئی خلل واقع نہ ہوگا۔البتۃ اگر ہمکن کوشش کے باوجود حکومتی پابندیوں کی وجہ سے اس کے ہوگا۔البتۃ اگر ہمکن کوشش کے باوجود حکومتی پابندیوں کی وجہ سے اس کے خلاص میں میں میں فقہاء کرام کی عبارات کا خلاص میں۔

"اليى عورت كے لئے حالت حيض ميں مجدِ حرام ميں داخل ہونا جائز الله على داخل ہونا جائز الله على داخل ہوجائے اور طواف کرلے تو وہ تخت گنا ہگار ہوگی لیکن اس کا طواف ادا ہوجائے گا البتہ حالت حیض میں طواف کرنے کی وجہ ہے اس پرایک اونٹ یا ایک گائے حدود حرم میں قربان کرنی لازم ہوگی'۔ (ما خذہ التو یب ۲۳۲ / ۲۸۷)

حج کے دوران کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوجائے تو کیا حکم ہے؟
اس صورت میں اصل حکم تو یہ ہے کہ ایسی حالت میں عورت جج نہ اس صورت میں اصل حکم تو یہ ہے کہ ایسی حالت میں عورت جج نہ

کرے، بلکہ اگر ہوسکے تو وہیں گھر میں رہے، اور اپنی عدت پورے کرے، ورنہ وطن واپس آ جائے اور خاوند کے گھر میں عدت گزارے اور آئندہ سال کسی محرم کے ساتھ جج کی قضا کرے۔

کیکن موجودہ حالات میں چونکہ حج کے سفر میں طرح طرح کی مشكلات ہيں، لہذاان حالات كے پیشِ نظر حضراتِ فقہاء كرامٌ كے اصول وتواعد کے لحاظ سے ،اگر عورت پر حج فرض ، ہوتو اس بات کی گنجائش ہے کہ دورانِ عدت عورت حج کے ارکان مکمل کر لے ، اور ساتھ ساتھ استغفار بھی کرے،لیکن عورت حج کی ادائیگی میں پوری احتیاط سے کام لے اور حج کے صرف وہ افعال ادا کرے جو فرض یا واجب ہیں،اس کے علاوہ اپنی ر ہائش گاہ میں ہی رہے اور بلاضرورتِ شدیدہ رہائش گاہ سے باہر نہ نکلے۔ واصح رہے کہ اس صورت میں مذکورہ عورت کی عدت شوہر کے انقال کے وقت سے شروع ہوگی اور حج سے واپسی پراگر عدت باقی ہوتو وہ اپنی باقی عدت اس گھر میں گزارے گی جس میں وہ شوہر کے ساتھ رہا

سعودی حکومت کی بلاا جازت هج کرنے کا حکم سوال ... بعض لوگ جوسعودیہ کے مختلف شہروں میں رہائش پذیر ہوتے (۱) ما خذہ زبرة المناسک صفحہ ۳۲،۳۵ وفقاوی رحیمیہ ۸۔۲۱ والتیویب ۱۳۳ ـ۲۱وے ۱۰۰۰۔۳۸

ہیں جج کے موقعہ پر بغیر اجازت جج کرنے آتے ہیں اور بعض گروپ والے ان کومٹیٰ میں رہائش وغیرہ دیتے ہیں اور اُن سے معاوضہ لیتے ہیں جبکہ یہ پورامعا ملہ غیر قانونی ہوتا ہے۔ کیا یہ معاملہ غیر شرع ہے اور بیر قم لینا حرام کہلائے گایانہیں؟

جواب ... سعودیہ میں رہائش پذیر لوگوں کے گئے سعودی حکومت کے جائز قوانین کی پابندی شرعاً ضروری ہے، لہذا اُنہیں جج اداکرنے کے لئے بھی حکومت سے اجازت لینا لازم ہے، تاہم اگر کسی نے حکومت کی اجازت کے بغیر جج کے ارکان وشرائط کی ادائیگی کے ساتھ جج کرلیا تو فی نفسہ جج اداہوجائے گا، البتہ قانون کی خلاف ورزی کا گناہ ہوگا۔ اور جورقم لی جارہی ہے اگروہ جائز خد مات کی اجرت ہوتو فی نفسہ اس کوحرام نہیں کہا جائے گا۔ (۱)

سعود بیمیں برازیل کی مرغی کے گوشت کا تھم سوال … گذشتہ کی سالوں سے ایک مسئلہ جج کے موقع پر حجاج کرام کو پریثان کرتا ہے کہ سعود یہ میں مرغی کا گوشت برازیل سے آتا ہے جس

کے بارے میں مختلف آراء یائی جاتی ہیں۔

بعض علماء مطلقاً حرام قراردیتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہاس گوشت سے احتیاط بہتر ہے جبکہ بعض علماء مطلقاً جائز کہتے ہیں برائے مہر بانی رہنمائی فرمائیں، کیونکہ لاکھوں حاجی اس میں مبتلا ہیں۔

جواب … سعودی عرب میں ملنے والی مرغیاں جن کے بارے میں مشہور ہوں ہے کہ وہ برازیل یا دیگر غیر مسلم ممالک سے درآ مد ہوتی ہیں اگر زندہ ہوں تو شرعی طریقہ سے ذرخ کر کے ان کا کھانا جائز ہے، کیکن اگروہ ذرخ شدہ ہوں تو شرعی طریقہ سے ذرخ کر کے ان کا کھانا جائز ہے، کیکن اگروہ ذرخ شدہ ہوں تو اس کے بارے میں تفصیل ہے کہ:

جن مرغیوں کے بارے میں صراحت کے ساتھ معلوم ہو کہ واقعۃ یہ شرعی شرائط کے مطابق ذبح کی گئی ہیں اُن کا کھانا جائز ہے، اور جن کے بارے میں صراحت کے ساتھ معلوم ہو کہ ان کے ذبح کے وقت شرعی شرائط کی یابندی نہیں کی گئی توان کا کھانا جائز نہیں۔(۱)

البتہ اگر کوئی گوشت مسلمانوں کی طرف سے حلال سر شیفکیٹ کے ساتھ فروخت ہور ہا ہواوراس کے بارے میں پیفصیل معلوم نہ ہو کہ جس

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين:(٤٢٢/٥) (مطلب طاعة الامام واجبة) قوله:(أمر السلطان انما ينفذ) أي يتبع ولا تجوز مخالفته...وفي ط عن الحموى أن صاحب البحر ذكر ناقلا عن أثمتنا أن طاعة الامام في غير معصية واجبة فلو أمر بصوم يوم وجب اه.......

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى:(۱ / ۱۹۸ ) ۷ ، ٥٥ ... عن عائشة رضى الله عنها:أن قوما قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم:إن قوما (يأتوننا) باللحم، لا ندرى:أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلوه قالت:وكانوا حديثى عهد بالكفر فتح البارى ابن حجر (٩/ ٦٣٥) ويستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول ==

فارم میں وہ ذبح کیا گیا ہے اس میں شرعی شرا کط پوری ہوئی ہیں یانہیں؟ تو الیم صورت میں احتیاط اس میں ہے کہ ایسی مرغی کے گوشت سے پر ہیز کیا جائے، کیونکہ ایبا گوشت بکثرت غیرمسلم ممالک سے درآ مد ہوتا ہے اور اس کی بہت سی مثالیں ایسی سامنے آئی ہیں جن میں غیر ذمہ دارانہ طوریر حلال کے سر شیفکیٹ جاری کردیئے گئے ہیں،اس لئے سیجے صورتحال واضح ہونے تک احتیاط بہتر ہے، تاہم اگر حاجت کے وقت مسلمان ملک میں، مسلمان کے فروخت کردہ گوشت کوخرید کر کھالیا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ مسلمان ملک میں اگر کسی گوشت کو حلال کہہ کر بیجا جار ہا ہویا حلال کہد کر کھذا یا جارہا ہوتو اس میں اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہو، اور عام حالات میں ہر شخص کے لئے یہ تحقیق ضروری نہیں کہ وہ کہاں ذبح ہوا؟ اور کس نے ،کس طرح ذیح کیا؟ نیزیہ بھی شریعت کا اُصول ہے کہ سلمان كى خبر ديانات ميں معتبر ہوتی ہے، لہذا ان اصولوں كا تقاضا يہ ہے كه مسلمان ملک میں حلال کہہ کر فروخت کیا جانے والا گوشت حلال ہو۔ البتة اگريه معلوم ہوكہ يہال كےعلاقه ميں گوشت بكثرت غيرمسلم

== على الصحة وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية وبهذا الأخير جزم بن عبد البر فقال فيه أن ما ذبحه المسلم يؤكل ويحمل على أنه سمى لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١٦٧/١٠).....

مما لک سے درآ مد ہوتا ہے اوراس پر جو حلال سر شیفکیٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی پورااطمینان نہ ہوتو کھلانے والے سے یا کھانا دینے والے سے اس کی تصدیق کر لی جائے ، اگر وہ مسلمان ہے اور شبہ کا کوئی قوی قرینہ موجود نہیں اور وہ اس گوشت کو بقینی طور پر حلال قرار دی تو اس مسلمان کی بات پر عمل کر کے اُسے کھایا جاسکتا ہے ، کیونکہ دیانات میں مسلمان کی خیر واحد مقبول ہوتی ہے جبکہ اس کے معارض کوئی دلیل موجود نہوں اور وہ گوشت استعال کرتے ہوں تو اس کے حلال ہونے کا فتو کی دیتے ہوں اور وہ گوشت استعال کرتے ہوں تو اس کے استعال کی اجازت ہے ، ہاں اگر کوئی استعال کی اجازت ہے ، ہاں اگر کوئی استعال نہ کرے تو اس پر بھی کوئی ملامت نہیں۔

سركارى اسكيم سے جج كے لئے جانے والوں كے كھانے كا حكم سوال ... امسال جج ١٩٣٥ هے موقع پر حكومت پاكتان نے گورنمنٹ اسكيم كے تحت جانے والے جاج كو تين وقت كا كھانا ديا تھا ماقبل كے حاشيہ سے متعلق ...الفتاوى الهندية ـ (٢١٠/٣) (الباب العشرون في البياعات المكروهة والأرباح الفاسدة )رجل اشترى من التاجر شيئا هل يلزمه السؤال أنه حلال أم حرام قالوا ينظر ان كان في بلد و زمان كان الغالب فيه هو الحلال في أسواقهم ليس على المشترى أن يسأل أنه حلال أم حرام ويبنى الحكم على الظاهر وان كان الغالب هو الحرام أو كان البائع رجلا يب ......

جس کے بارے میں بیمشہور ہوا کہ بیسود کی رقم سے کھلا یا جارہا تھا کیا اگرایی بات یقینی بھی ہوتو ایسا کھا نا جاج کے لئے کھا نا جائز تھا یا نہیں؟ جواب: جب تک کسی کھانے کے بارے میں یقینی طور پرمعلوم نہ ہو کہ واقعۃ بیسود کی رقم سے کھلا یا جارہا ہے اس وقت تک محض شک وشبہ کی وجہ سے یا بے سندسنی سنائی باتوں کی وجہ سے اس پر حرمت کا حکم نہیں لگا یا جاسکتا۔ (اس کا کھا نا جائز ہے ) حاشیہ شخہ 22 پر ملاحظہ بیجے (۱)

مہنگے ہوٹلوں میں صابن وشیمپو حاجی اٹھاسکتا ہے یانہیں؟

سوال ... آج کل زیادہ تر پرائیویٹ گروپ والے مہنگے ہوٹل میں حاجیوں کو ٹھراتے ہیں ان فائیو اسٹار ہوٹل میں روزانہ صابن، شیمپو،

عاجیوں کو ٹھرا اور کے حساب سے دی جاتی ہے، ہوٹل انتظامیہ سے جب بھی معلوم کیا گیا تو جواب ملا کہ صرف استعال کے لئے ہے جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ ان چیزوں کی رقم کی جاتی ہے لہذا ھوٹل میں مقیم مہمان اِن چیزوں کو لے کر جا بھی سکتے ہیں۔ رہنمائی فرمائیں کہ کیا اِن جیزوں کو میکر ہا کہیں اور جا سکتے ہیں۔ رہنمائی فرمائیں کہ کیا اِن چیزوں کو میکر گھریا کہیں اور جا سکتے ہیں یانہیں؟

.... الحلال والحرام يحتاط ويسأل أنه حلال أم حرام.

البحر الرائق:(١٩٣/٨): وفي جامع الحوامع: من اشترى لحما وعلم أنه ذبيحة محوسي وأراد الرد فقال البائع: الذابح مسلم لايرد ويحل أكله مع الكراهية

جواب ساگر مذکورہ اشیاء جاج میں تقسیم کرے ہرا یک کوفر دا فر دا مالک بنا کردیدی جاتی ہوں تو سے حاجی کی ملکیت ہوں گی اور وہ انہیں اپنے ساتھ لے کربھی جاسکتے ہیں۔ لیکن اگر سے اشیاء تقسیم کر کے نہ دی جاتی ہوں بلکہ صرف استعال کے لئے ہوئل میں رکھی جاتی ہوں جبیبا کہ عموماً یہی صور تحال ہے تو پھر حجاج وہ اشیاء صرف استعال کرسکتے ہیں، اپنے ساتھ باہر نہیں لے جاسکتے ؛ کیونکہ وہ اس کے مالک نہیں ہیں۔

حرمین شریفین میں بعض حنفی علماء کامثلِ ثانی میں نمازِ عصرادا کرنے کا حکم

سوال … بعض قابلِ قدرعلاء کوعملاً دیکھا گیا کہ وہ حرمین میں عصر کی نماز جماعت کے بجائے مثلین پر پڑھتے ہیں کیا ییمل درست ہے؟ جبکہ وہ حضرات کہتے ہیں: ہم کیے حفی ہیں۔

جواب سد حنفیہ کے اصل اور مفتیٰ بہ مذہب کے مطابق عصر کا وقت دوشل کے بعد شروع ہوتا ہے، البتہ ائمہ ثلاثہ، حضراتِ صاحبین ؓ اور امام ابو حنیفہ ؓ کے ایک قول کے مطابق عصر کا وقت ایک مثل کے بعد شروع ہوجا تا ہے۔

ي المحلم المسيد (١) حاشية ابن عابدين (٩٨/٥) (مطلب الحرمة تتعدد) قوله (الحرمة تتعدد إلخ) نقل الحموى عن سيدى عبد الوهاب الشعراني أنه قال في كتابه المتن وما نقل عن بعض الحنيفة من أن الحرام لا يتعدى ذمتين، سألت عنه الشهاب ابن الشلبي فقال: هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك.

ان کی نماز درست ہونے میں یقصیل ہے کہ:

حج کے ضروری مسائل

اگرمسجدِ حرام کی جماعت کی مفیس اس ہوٹل کی عمارت تک پہنچ جاتی ہوں اور عمارت کے آخری صف کے درمیان اس قدر فاصلہ نہ رہتا ہو کہ جہاں سے کوئی کاریا اس جیسی کوئی گاڑی وغیرہ گذر سکے تو مذکورہ عمارت میں سے مسجدِ حرام کی جماعت میں شریک ہوکر وہاں کے امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا درست ہے۔

اورا گرصفیں مذکورہ عمارت تک نہیں پہنچتیں بلکہ معجدِ حرام کی آخری صف اور عمارت کے درمیان اتنا کشادہ راستہ خالی رہتا ہے جہال سے کار جیسی گاڑی وغیر گزر سکے اور دائیں اور بائیں کہیں بھی پچھلی صف کا اگلی صفول سے اتصال نہ ہوتو وہاں سے مسجدِ حرام کے امام کی اقتداء درست نہیں اور ایسی جماعت میں شامل ہونا بھی درست نہیں۔ (ما خذہ تبویب: معرض اور ایسی جماعت میں شامل ہونا بھی درست نہیں۔ (ما خذہ تبویب:

اور صحنِ مسجد کے حکم کے بارے میں بعض علماءِ کرام کی ذکر کردہ بات درست ہے کہ وہاں نماز ہوجائے گی، لیکن صحنِ مسجد سے ہٹ کر عام راستوں کی صفوں اور ہوٹل یا ان کے لاؤنج میں نماز باجماعت ادا کرنے کے میں وہ تفصیل ہے جواویر کھی گئی ہے۔ (۱)

(۱) مصنف عبد الرزاق \_(۸۱/۳) (أيضا) الفتاوى الهندية:(۸۸/۱) (أيضا) الدرا لمختار:(۸٤/۱) حرمین شریفین میں نمازِ عصر چونکہ مثلِ اول پر ہوتی ہے اس لئے وہاں کی فضیلت کے پیشِ نظر نمازِ عصر مجد الحرام اور مسجد نبوی کی جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہئے تا کہ مسجد الحرام ، مسجد نبوی کی نضیلت حاصل ہو، کیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے عصر کی نماز کے لئے مثلِ اول پر پہنچنا مشکل ہوتو مثلِ فانی میں بھی نماز با جماعت اداکی جاسکتی ہے، لیکن اس صورت میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی جماعت کی فضیلت حاصل نہ ہوگا۔

ھوٹل یا اسکے لا وُنج یا گلی کوچوں میں نیت باندھ کرنماز باجماعت ادا کرنے کا حکم

سوال … آج کل حرم میں رش ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ حرم کے باہر ہوٹل کی مبحد یا ہوٹل کے نیچے لائی میں نماز پڑھتے ہیں جبکہ حرم کے گیٹ کے سامنے حن خالی ہوتا ہے ، بعض علماء کہتے ہیں کہ اِتصال صفوف کے معاملے میں صحن کا حکم مبحد کی طرح ہے کہ جیسے مبحد میں اتصال ضروری نہیں ویسے ہی صحنِ حرم میں بھی صفوں کا متصل ہونا ضروری نہیں ، واضح رہے کہ اس صحن میں حاکمتہ عورت کا جانا بالا تفاق جائز ہے ) مسکلہ (واضح رہے کہ اس صحن میں حاکمتہ عورت کا جانا بالا تفاق جائز ہے ) مسکلہ کی وضاحت فرمائیں!

جواب ... ندکورہ صورت میں جولوگ مسجد الحرام کی حدود سے باہر ہوٹل کی مسجد وغیرہ میں کھڑے ہوکر مسجد الحرام کے امام کی اقتداء کرتے ہیں (۲) ... یاعورت اور مرد کے درمیان کم از کم ایک ہاتھ لمبااور ایک انگل کے برابر موٹا کوئی سترایا کوئی اور آٹر جوسترا کے قائم مقام ہو، رکھ لی

(۳) ... یامرداس بیئت پر کھڑا ہو کہ عورت کی پنڈلی اور مخنہ اور عورت کا بورایا وَل مرد کے یا وَل سے بیچھے ہو یا کم از کم اس ہیئت پر ہوکہ عورت مرد سے اتنی پیچھے رہ جائے کہ اس کے دونوں مخنے اور پنڈلی مرد کے بالکل سیدھ میں ندر ہیں،خواہ عورت کے یاؤں کا کوئی حصہ مرد کے یاؤں کے تسی حصه کی سیدھ میں ہو (اصح قول کی بناء پراس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی،)ممکن ہوتو بیصورت اختیار کر لی جائے۔

ان تمام صورتوں میں برابر کھرے ہوئے مرد کی نماز درست ہوگی اورعورت کی نماز بھی اگر چہ درست ہوجائے گی کیکن مردوں کی صفوں میں ، ان کے منع کرنے کے باوجود داخل ہونے کی وجہ سے وہ گنا ہگار ہوگی۔ اورعورت کے پیچھے کھڑے ہونے والے کی نماز تب سیح ہوگی کہ اس مرداورعورت کے درمیان کوئی چیز حائل ہومثلاً تختہ، یاستون وغیرہ ایسا موجود ہوجو کم از کم ایک ہاتھ اونچا ہو، یا مردعورت کے سرسے زیادہ بلند

(١) في التنوير مع شرحه (١/٧٢) واذا حاذته (ولو بعضو واحد وخصه الزيلعي بالساق والكعب) ولا حائل بينهما (أقله قدر ذراع في غلظ اصبع أو فرحة تسع==

نماز میں سی عورت کا مرد کے برابر کھڑے ہونے کا حکم سوال ... حرم شریف میں مرداورخوا تین مخلوط نمازیں ادا کرتے ہیں، بعض اوقات بڑی کوشش کر کے ایسی جگہ کھڑا ہوا جاتا ہے جہاں کوئی خاتون نہ ہو،کیکن اس کے باوجود نماز کے دوران کوئی خاتون آ کر برابر میں کھڑی ہوجاتی ہے،تو کیا اس صورت میں عورت کا مرد کے برابر میں کھڑے ہونے سے نماز ہوجانے میں گنجائش ہوگی، یا جومحاذاۃ کا مسکلہ كتابوں ميں لکھا ہے كەمردكى نماز فاسد ہوجاتى ہے، اس كےمطابق عمل

جواب ... اگر حرمین شریفین کے امام عورتوں کی امامت کی نیت کرتے ہوں اور جماعت کے وقت کوئی عورت آ کرکسی مردمقتدی کے برابر میں کھڑی ہوتواس کی دوصورتیں ہیں

(۱) ... انجمی جماعت شروع نه بهوئی مو

(۲) ... جماعت شروع ہوگئی ہو۔

اگر جماعت شروع نہ ہوئی ہوتو درج ذیل صورتوں میں سے کوئی صورت اختیار کرلی جائے تو نماز درست ہوجائے گا۔

(۱) ... مرداورعورت کے درمیان ایک شخص کے کھڑے ہونے کی جگہ خالی ہو۔

اگران تدابیر میں ہے کوئی بھی تدبیراختیار نہ کی گئی اورعورت،نماز میں شریک ہوگئی تو اس مرد کی نماز فاسد ہوجائے گی ، نیز پچھاور مردوں کی نماز بھی فاسد ہوگی جس کی تفصیل آ گے آ رہی ہے۔

اگر دوسری صورت ہو یعنی نماز شروع ہوگئی اور دورانِ نماز کہیں سے کوئی عورت آ کر اقتداء کر لے اور کسی مردنمازی کے برابر میں کھڑی ہوجائے تو مردمقتدی پرلازم ہے کہ وہ عورت کو پیچھے مٹنے کا اشارہ کرے، اگراشارہ کے باوجودعورت بیچھے نہ ہےتو اس صورت میں بھی مرد کی نماز ہوجائے گی، کیکن اگر مردمقتدی اشارہ نہ کرے بلکہ اشارہ کرنے کی بجائے خوداتنا آگے بردھ جائے کہاس کی ایر یعورت کے قدموں سے آ ۔ گے ہوجائے ، تو اس صورت میں جھی مرد کی نماز فاسد نہ ہوگی کیکن صف ہے آگے بڑھنے کی وجہ سے ایبا کرنا مکروہ ہوگا۔(۱) (لیکن نماز کو فاسد ہونے سے بچانے کے لئے اس کو گوارا کیا جاسکتاہے)

(واضح رہے کہ اشارہ کرنے یا ایڈی آگے کرنے میں جومعمولی وقت کے گااس قدر محاذات سے نماز فاسرنہیں ہوگی کیونکہ فقہاء کرام نے

==رحلًا) في صلواة مطلقة مشتركة تحريمة وأداءً واتحدت الجهة فسدت صلوته ان نوى الامام وقت شروعه لا بعده امامتها والا فسدت صلوتها.

وفي الدر (١/١٥) ويمنع من الاقتدا صف من النساء بلاحائل قدر ذراع أو ارتفاعهن قدر قامة الرجل\_

(١) في الشامية (١/٥٧٦) إذا حاذته بعد ما شرع ونوى إمامتها فلا يمكنه التأخير==

اس کی تصریح فرمائی ہے کہ محاذات سے نماز فاسد ہونے میں شرط بیہے کہ ایک رکن کی مقدار محاذات رہے اس سے کم وقت کی محاذات سے نماز فاسدنېيں ہوگی)(۱)

اگرنداشارہ کیا ہونداس عورت سے اس قدرآ کے بڑھا تو مرد کی نماز فاسد ہوجائے گی، نیز کچھاور مردوں کی نماز بھی فاسد ہوگی جس کی تفصیل آ گے آ رہی ہے۔

نماز میں عورت کا کسی مرد کے برابریااس کے آگے کھڑے ہونے یے متعد دمردوں کی نماز فاسد ہونا

اویر جن دوصورتوں میں ہم نے لکھا ہے کہ مرد کی نماز فاسد ہوجائے گی ان دونوں صورتوں میں مزید کچھاور مردوں کی نماز بھی فاسد ہوگی جس کی تفصیل ہیہے۔

(۱) عورت ایک ہونے کی صورت میں اس عورت کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے ایک مرداوراس عورت کے بیچھے کہلی صف میں اس کی سیدھ میں کھڑے ہوئے ایک مردکی نماز فاسد ہوگی۔

==بالتقدم خطوة أو خطوتين للكراهة في ذلك، فتأخيرها بالإشارة وما أشبه ذلك. (١) في مجمع الأنهر (١/٦٦) وأما عند محمد فيشترط مقدار ركن.

(٢) دوعورتيں ہونے كى صورت ميں دائيں بائيں والے ايك

ایک مرد کی اورعورت کے بالکل پیچھے پہلی صف میں ان کی سیدھ میں کھڑے ہوئے دومردوں کی نماز فاسد ہوجائے گی۔

(۳) اگرعورتیں تین ہوں تو ان کے دائیں بائیں ایک ایک مرد اوران کے پیچھے تین مردول کی نماز فاسد ہوجائے گی ،اوراس صورت میں مزیدخرابی بیہوگی کہان تین عورتوں کے بیچھے آخری صف تک ہرصف میں سے ان تین تین مردول کی نماز فاسد ہوجائے گی جوان کی سیدھ میں کھڑ ہے ہوں \_(۱)

نیز اسی پرتین سے زائدعورتوں کے حکم کو قیاس کرلیا جائے کہان کے دائیں بائیں اب ایک مرد کی اوروہ جنتی عورتیں ہوں ان کے پیچھے کی ہرصف میں سے آخری صف تک اتنے ہی ایسے مردوب کی نماز فاسد ہوجائے گی جوان کی سیدھ میں ہو نگے۔

تاہم اگر عورتوں کی صف کے پیچھے مردوں کی صف واول ان عورتوں کے سرسے زیادہ بلند مقام پر ہو یا عورتوں کی صف کے پیچھے مردوں کی صف اول کے سامنے ایک ہاتھ اونچا کوئی سترہ حائل ہوتو اس

(١) في الهندية (٨٩/١) ثم المرأة الواحدة تفسد صلوة ثلاثة، واحد عن يمينها وآخر عن يسارها، آخر خلفها،..... والمرأتان صلوة أربعة، واحد عن يمينها، وآخر عن يسارهما، واثنان خلفهما بحذئهما، وان كن ثلاثاً أفسدت صلوة واحد عن يمينهن، و آخر عن يسارهن، و ثلاثة خلفهن الى آخر الصفوف.

جائل کی صورت میں مردوں کی نماز سیح ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، بعض فقہاء کرام کے نزدیک مردوں کی نماز ہوجائے گی اور بعض کے نز دیک نہیں ہوگی ،اور بعض علاء نے صحت کے قول کوتر جیجے دی ہے،البتہ اس میں شرط میہ ہے کہ میر حائل عور توں کی صف کے پیچھے مردوں کی پہلی صف کے آگے ہو، اگر مردول کی پہلی صف کے سامنے کوئی سترہ حائل نہ ہو، بلکہ دوسری یا تیسری صف کے سامنے ہے تو عورتوں کے پیچھے موجود مردوں کی کسی صف کی بھی نمازنہیں ہوگی \_(۱)

تین امامول کے نزویک نماز میں کسی عورت کا کسی مرد کے برابر کھڑے ہونے سے نماز فاسر نہیں ہوتی

جبكه حضرت امام شافعی، امام مالك رحمهما الله اور حنابله كے راج قول کے مطابق عورت کے لئے اس طرح درمیان صف میں کھڑا ہونا مکروہ ہے، کیکن اس سے مردوں کی نماز فاسدنہیں ہوگی۔(۲) آج كل حرمين شريفين ميں مردمقتديوں كو جائے كه بوقت ِ ابتلاء

(١) في الشامية (٥٨٤/١) وفي المعراج عن المبسوط: فان كان صف تام من النساء وورائهن صفوف الرجال فسدت تلك الصفوف كلها استحسانا والقياس أن لا تفسد الا صلاة واحد، ولكن استحسن ... فهذا صريح في أن الحائل غير معتبر في صف النساء والالفسدت صلاة الأول من الرجال فقط

(٢) في المدونة الكبرئ (١/٩٥/١) اذا صلت المرأة وسط الصف بين الرجال أتفسد على أحد من الرجال صلوته في قول مالك، قال: لا أدري أن تفسد أحد ==

ان ذکر کرده صورتوں میں ہے کوئی صورت اختیار فرمالیں الیکن اگر ایبانه ہوسکے تو چونکہ بیصورت عام اہتلاء کی حیثیت اختیار کر چکی ہے اس لئے اہلِ فتویٰ کواس مسکلہ میں ائمہ کلانہ کے مسلک پرفتویٰ دینے کی گنجائش پر غور کرنا جاہے۔(۱)

تا ہم واضح رہے بیساری تفصیل اس صورت میں ہے جب ائمہ حرمین، عورتوں کی امامت کی نیت کرتے ہوں، کیکن اگر وہ عورتوں کی امامت کی بالکل نیت نہیں کرتے تو پھرعورتوں کی نماز درست نہ ہوگی خواہ مردوں کے برابر میں آ کر کھڑی ہوں یا علیحدہ کھڑی ہوں ،البتہ مردوں کی نماز درست ہوجائے گی۔

مسجد الحرام میں ہجوم کی وجہ سے مطاف سے باہر جانے کا حکم سوال ... دوران طواف جوم کی وجہ سے بعض اوقات مطاف سے باہر ==من الرجال وعلى نفسها.

وفي المغنى لابن قدامة (٢/٦٦، ط: دارالكتب العربي بيروت) فان وقفت المرأة في صف الرحال كره لها ذلك ولم تبطل صلوتها ولا صلوة من يليها، وهذا مذهب

(۱) بندہ نے اس برغور کیا، ذکر کردہ صورتوں بھل نہ ہو سکنے کی صورت میں نماز کے دوران اگر کوئی عورت کسی نمازی مرد کے برابر میں یا اس کے آگے کھڑی ہوگئی تو ان اماموں کے ندھب بیمل کرنے کی گنجائش ہے،اس طرح مرد کی نماز ادا ہوجائے گی تا ہم کوئی ایسی نماز بعد میں لوٹا لے تواحتیا ط کی بات ہے۔ بندہ عبدالرؤف عصروی

ہوجانا پڑتا ہے، یعنی دائیں بائیں سٹرھیوں سے او پرمسجد کے حصے میں اور خصوصاً ججوم میں او پر جھت وغیرہ پر طواف کی صورت میں باہر سعی کی جگہ میں نکلنے پرآ دمی مجبور ہوجا تا ہے، بعض اوقات دھکے سے اور بعض اوقات جگه كم مونے كى وجه سے، تو الي صورت ميں طواف درست موگا يانہيں؟ کیا تھم ہو گاتفصیل سے وضاحت فر مائیں۔

جواب ... مسجد حرام کے اندررہتے ہوئے کسی بھی جگہ سے بیت اللہ شریف کاطواف جائز ہے۔اور معجد حرام کے باہر سے بیت الله شریف کا طواف درست نہیں ۔لہذاا گرطواف کرنے والا ہجوم وغیرہ کی وجہ سے مسجدِ حرام کے اندرر ہتے ہوئے ، "مطاف" سے باہر ہوجا تا ہے کیکن مسجد حرام سے باہر نہیں نکاتا تو اس کا طواف درست ہوجائے گا۔ اور اگر معجد حرام ہے ہی باہرنکل گیا توجس چکر میں نکلا،اس کےاس حصہ کا اعادہ کرنالازم

سعی کی جگہ مسجد الحرام میں شامل نہیں ہے اورسعی کی جگه معجد حرام میں شامل ہے یانہیں؟ اس کے بارے میں ہارے دارالافقاء کی طرف سے سعودی دارالافقاء "ادارة البجوث

<sup>(</sup>١) في مناسك لما على قارئ (ص:٩١) (مكانه حول البيت لا فيه) (داخل المسجد) أي سواء كان قريباً من البيت أو بعيداً عنه بعد أن يكون في المسجد\_

العلمية والافاء 'اورشخ عبدالله بن سبيل مظلهم امام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء كى خدمت ميں سوال بھيجا گيا تھا،ان حضرات كے جوابات كا حاصل بيہ ہے كہ معلی (يعنی سعی كی جگه) مسجد حرام سے خارج ہے، اس ميں شامل نہيں ہے يعنی مسجد حرام کے حکم ميں نہيں۔ (۱) للزاان حضرات كے جوابات كی روشنی ميں اگر كوئی شخص دوران طواف مسجد حرام سے نكل كر باہر سعی كی جگه پرنكل آئے تو طواف كے جتنے جھے ميں باہر نكل استے حصہ كا عادہ كرنا لازم ہے۔ کا طواف درست نہيں ہوگا، للہذا استے حصہ كا اعادہ كرنا لازم ہے۔ (۱)

بیتاللّٰدگی د بوار یاغلاف پرآیت لکھنے کاحکم · حج کے موقعہ پر دیکھا گیا کہ عوام کا ایک جم عفیر ک

سوال ... جج کے موقعہ پردیکھا گیا کہ عوام کا ایک جم ِ غفیر کعبۃ اللّٰدِ کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر بیت اللّٰد کی دیوار یا غلاف کعبہ پرانگلی سے پچھ لکھنے کی کوشش کرتا ہے جب پوچھا گیا تو بتایا کہ جس کا نام یہاں لکھاجا تا ہے اس کوا گلے سال جج نصیب ہوتا ہے ؛ جبکہ بعض علماء کی طرف

(۱) في الفتوى من ادارة البحوث العلمية والافتاء رقم: ٢٢١٧١ ما نصه: المسعى مشعر مستقل لاياخذ حكم المسجد ولو أدخل فيه، بل يبقى على أحكامه من جواز سعى الحائض وجلوسها فيه

(٢) (مأخذه: تبويب قاوى دارالعلوم كراجي ٥٣ ٤/٥٥) بتصرف

سے ایک پمفلیک تقسیم کیا گیا ہے جس میں 'آن الَّذِی فَرَضَ عَلَیکَ اللَّهِ آنَ لَرَادٌکَ اللهِ مَعَادُ. الآیة' کھنے کی ترغیب دی گئی، کین اکثر عوام اس آیت سے عافل ہیں۔

سوال یہ ہے کہ کیا اس آیت کو اس طرح لکھنے کی ترغیب قرآن وحدیث ،صحابہ میں کہیں سے وارد ہے اور اگر بعض بزرگان کامعمول رہا بھی ہے تو فساوِز مانہ کی وجہ ہے اب اس کا ترک لازم نہیں؟

جواب ... ندکور عمل عملیات ووظائف میں سے ہے، جس کا تعلق قرآن وحدیث سے نہیں بلکہ تجربہ سے ہے، اور بظاہراس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضرت عبد الله بن عبال سے منقول تفسیر کے مطابق سے آیت کر یمہ رسول الله طلط الله الله على الله على على الله على الل آپ طشی می کواظمینان دلایا گیاتھا کہ اگر چہ آپ کو چندروز کے لئے وطن عزيز مكه مكرمه اوربيت الله حجوزنا يرا اليكن الله تعالى آپ كو دوباره مكه مكرمه میں لوٹا دیں گے، اس تفسیر کی روشنی میں بیت الله شریف میں دوبارہ حاضری کے لئے کسی بزرگ نے میمل تجویز کیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دوبارہ اس کو جج یاعمرہ نصیب فرمائیں الیکن ایسا کرنا ضروری نہیں ہے، نیز ہمارے علم کی حد تک خیر القرون میں بھی کسی سے ثابت نہیں،

اوراگر فذکورہ آیت بیت اللہ پر لکھے بغیر مکہ مکر مہسے واپسی کے سفر میں یہ آیت پڑھ کر دعا کر لی جائے کہ جس طرح آپ ملطے آئے آئے کی دوبارہ تشریف آوری ہوئی تھی۔اسی طرح ، یا اللہ!اس آیت کی برکت سے ہمیں بھی دوبارہ حاضری نصیب فرما۔ تو ایسا کرنا بلاشبہ جائز معلوم ہوتا ہے۔(۱)

حاجی منی ،عرفات اور مزدلفہ کی نمازوں میں قصر کرے گایانہیں؟ سوال ... منی میں نمازوں کی ادائیگی ، مسافرانہ ہوگی یا مقیم کے اعتبار

(۱) تفسير القرطبى: (۲۸٤/۱۳)قوله تعالى: (إن الذى فرض عليك القرآن لرادك الى معاد) حتم السورة ببشارة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم برده إلى مكة قاهرا لأعدائه. وقيل: هو بشارة له بالحنة. والأول أكثر وهو قول حابر بن عبد الله وابن عباس ومجاهد وغيرهم. قال القتبى: معاد الرجل بلده، لأنه ينصرف ثم=

ے؟ بیایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کاحل نہیں۔ ہرسال حج کے موقع پر علماء د یو بنداختلاف کاشکار ہوتے ہیں رہنمائی فرمائیں!

جواب س اس مسئلے میں اختلاف در حقیقت ایک اور اختلاف پر بہنی ہے، وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں منی اور مکہ مکر مہدونوں الگ الگ دوستقل مقامات ہیں یامنی اب مکہ مکر مہ کامحلّہ بن گیا ہے؟ اس سلسلہ میں معاصر علماءِ کرام کی آراء مختلف ہیں:

بعض حفراتِ علاءِ کرام کا کہنا ہے ہے کہ منی اور مکہ مکرمہ حسب سابق دونوں اب بھی دوالگ الگ مقامات ہیں، جبکہ دوسری طرف بعض علاءِ کرام کی رائے ہے کہ چونکہ کسی مقام کامستقل ہونا یا کسی مستقل مقام کی رائے ہے کہ چونکہ کسی مقام کامستقل ہونا یا کسی مستقل مقام کے تابع ہونا عرف پر ہنی ہے، لہذا آج کے دور میں منی اتصالِ آبادی وغیرہ کی بناء پرعرف میں مکہ مکرمہ کا ایک محلّہ بن گیا ہے، اور سعودی حکومت نے بھی منی کو مکہ مکرمہ میں شامل قرار دیدیا ہے، اس لئے اب منی سفر وحضر نے بھی منی کو مکہ مکرمہ میں شامل قرار دیدیا ہے، اس لئے اب منی سفر وحضر

= يعود. وقال مقاتل: حرج النبى صلى الله عليه وسلم من الغار ليلا مهاجرا إلى المدينة في غير طريق مخافة الطلب، فلما رجع إلى الطريق ونزل المحفة عرف العلمية إلى مكة فاشتاق إليها، فقال له جبريل إن الله يقول: "إن الذي فرض علمك القرآن لرادك إلى معاد" أي إلى مكة ظاهرا عليها .قال ابن عباس : نزلت هذه الآية بالححفة ليست مكية ولا مدنية.

بالا تفاق جعدادانه کیا جائے۔ (عمدۃ الناسک) نمازِ جعدے لئے معجد ہونا ضروری نہیں ہے، اپنے اپنے خیموں میں جعد کی نماز اداکر نا درست ہے۔ جمعہ کا خطبہ

جاج کی سہولت کے لئے جمعہ کے دونوں خطبے لکھے جاتے ہیں، کیونکہ بھی ان کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، اور ہر شخص کوخطبہ زبانی یا زہیں ہوتا، اس کتاب میں دیکھ کرخطبہ پڑھنا آسان ہوگا۔

## جمعه كا پېلاخطبه اَلْخُطُبَةُ الْاُولىٰ لِلْجُمُعَةِ

 کے معاملہ میں مکہ کرمہ کے تالع ہے، الگ مستقل مقام نہیں رہا۔ اور دارالا فقاء جامعہ دارالعلوم کراچی کے حضرات کا یہی مؤقف ہے۔

لہذا ہماری رائے کے مطابق اگر مکہ مکر مداور منی دونوں مقامات پر حاجی کے قیام کی مجموعی مدت پندرہ دن یا اس سے زیادہ ہوتو وہ قیم کہلائے گا، اور مکہ مکر مداور منی دونوں مقامات میں نماز پوری اداکرے گا۔ادراگر مکہ مکر مداور منی دونوں مقامات میں حاجی کے قیام کی مجموعی مدت پندرہ دن سے کم ہوتو اس صورت میں وہ مسافر کہلائے گا، اور چار رکعت والی صرف فرض نماز میں قصر کرے گا۔

تا ہم اگر کسی حاجی کو دیگر علماءِ کرام پراعتماد ہواوروہ اُن کی رائے کے مطابق عمل کرلے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن فتنہ اور انتثار سے بچنا بہر حال لا زم ہے۔ (ما خذہ تبویب: (۱۵/۱۵)(۱)

#### منى مين نماز جعدادا كرنا

اگرمنیٰ میں جمعہ کا دن آجائے تو وہاں جمعہ کی نماز پڑھنا جائز ہے، اور اگر عرفات میں جمعہ کے دن جج ہوتو وہاں چاروں اماموں کے نز دیک

(۱) الفتاوى الهندية: (۱٤٠/۱) ولو نوى الإقامة خمسة عشر يوما في موضعين فإن كان كل منهما أصلا بنفسه نحو مكة ومنى والكوفة والحيرة لا يصير مقيما وإن كان أحدهما تبعا للآخر حتى تحب الجمعة على سكانه يصير مقيما.

إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابَ اللَّهِ 0 وَخَيْرَ الْهَدِّي هَدُّى مُحَمَّدٍ ﷺ 0 وَإِنَّ خَيْرَ الْاُمُورِ عَوَازِمُهَا 0 وَشَرِّ الْأُمُورِ مُحُدَثَاتُهَا ٥ وَكُلُّ مُحُدَثَةٍ بِدُعَةٌ وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ٥ اَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطْنِ الرَّجِيمِ 0 بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ 0 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوُا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعُلَمُونَ ٥ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابُتَغُوا مِنْ فَضُلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ٥ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُواكَ قَائِمًا قُلُ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُو وَمِنَ التَّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّارْقِينَ 0

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيْمُ وَنَفَعُنِى وَإِيَّاكُمُ بِآيَاتِهِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ إِنَّهُ تَعَالَىٰ جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌ رَءُ وُفٌ رَّحِيْمٌ O

جمعه كا دوسرا خطبه الخُطُبَةُ الثَّانِيَةُ لِلْجُمُعَةِ النَّعَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى

رَسُولِهِ الْآمِيْنَ امَّا بَعُدُ! فَيَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ. أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجيُّم 0 بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰن الرَّحِيْمِ 0 قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الكَرِيْمِ 0 إِنَّ اللَّهَ وَمَلاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسُلِيُمًا ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلَّى وَصَامَ ٥ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ قَعَدَ وَقَامَ ٥ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَمِيْعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى سَائِرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَعَلَىٰ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ ٥ اَللَّهُمَّ آيَّدِ الْاسكَامَ وَالْمُسْلِمِيْنَ 0 اللَّهُمَّ انْصُرُ مَنْ نَصَرَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَاخْذُلُ مَنْ خَذَلَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَلَاتَجْعَلْنَا مِنْهُمُ اللَّهُمَّ ارنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارُزُقْنَا اِتِّبَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّارُزُقْنَا اِجْتِنَابَهُ ٥ اَللَّهُمَّ ثَبِّتُنَا عَلَى الْاسُلامِ ٥ اَللَّهُمَّ نَوِّرُ قُلُوبَنَا بِنُورِ الْايُمَان 0 اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ اَلاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالاَمُوَاتِ ٥ عِبَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ ٥ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرُبَى

نزويك سنت ہے اور بلا عذر سنت كونہ چھوڑنا جاہے ، لہذا سوال ميں ذكر كرده عذركي وجدسے چند كھنٹول كے لئے بعض حجاج كرام كاعزيزيد ميں رہے میں مضا نقہ نہیں۔البتہ بلاعذر منیٰ کا قیام ترک کرنا اور عزیزیہ ہی میں رہنا اور وہیں سے جمرات کی رمی کے لئے آنا خلاف سنت ہے۔(۱)

مسجد میں جگہ نہ ملنے پر ہوٹل میں جماعت کرنے کا حکم سوال ... عزیزیه کی مساجد میں انتہائی رش ہوتا ہے تو کیا اپنے ہوٹل میں جماعت کااہتمام کرنے کی گنجائش ہے؟

جواب سنكوره صورت مين نماز باجماعت مسجد مين بي اداكرني عاہے، کیونکہ مسجد میں فرض نماز باجماعت ادا کرنا افضل ہے، اس کی بڑی تاکید آئی ہے، اگر مسجد کے بجائے ہوٹل میں فرض نماز کی جماعت کر لی تواگر چه فی نفسه جماعت کا ثواب مل جائے گالیکن مسجد کے ثواب سے محرومی ہوگی ، اس کئے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش كرنى جائة الرش كى وجه مع مجد كى جماعت ميں شركت ممكن

(١) بدائع الصنائع: (١/٩٥١) فإذا طاف طواف الزيارة كله أو أكثره حل له النساء أيضا...ثم يرجع إلى مني، ولا يبيت بمكة، ولا في الطريق، هو السنة؛ لأن النبي هكذا فعل، ويكره أن يبيت في غير مني في أيام مني، فإن فعل لا شيء عليه، ويكون مسيئا؛ لأن البيتوتة بها ليست بواجبة بل هي سنة، وعند الشافعي ====

وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ٥

ٱذْكُرُوا اللَّهَ يَذَكُرُكُم وَادْعُوهُ يَستَجِبُ لَكُمُ وَلَذِكُرُ اللهِ تَعَالَىٰ اَعُلَىٰ وَاَوْلَىٰ وَاعَزُ وَاجَلُ وَاتَمُ وَاهَمُ وَاعْظُمُ وَ ٱكْبَرُ . 0 (ما خوذ ازمنتنب خطبات جعدوعيدين)

دورانِ حج مجبوری میں محلّہ عزیزیہ کے قیام کا حکم

سوال ... ۱۰رذی الحجه یوم النحر کو جمرات سے واپسی پرخیموں میں جانے والے تمام راستے بند کردیئے جاتے ہیں تو بعض گروپ والے رمی کرنے کے بعد عزیزیہ چلے جاتے ہیں وہاں قربانی ہونے تک انتظار کرتے ہیں أس كے بعد احرام أتاركروالس منى ياحرم چلے جاتے ہيں، اس دوران تقريباً پانچ چھ گھنے عزيزيد ميں رہنا پر تاہے كيا يمل درست ہے؟ (اس كا جواب ا گلے سوال کے جواب میں آرہاہے)

بلاعذر محلّه عزيزيد مين قيام كرنے كاحكم

سوال ... بعض حضرات بلا عذرعزيزيد مين ريخ بين اورصرف رمي كرنے كے لئے منى آتے ہيں -كيا يمل درست ہے؟ جواب … ایام رمی کی راتیں منی میں گزارنا حضرات فقہاء احناف کے

نہ ہوسکے تو پھر ہوٹل میں نماز باجماعت اداکرنا درست ہے۔(۱) (حاشیہ ا گلےصفحہ پر ملاحظہ فر ما کیں!)

وزٹ ویزہ پر حج وعمرہ کرنے کاحکم

سوال ۱۱ visit ديزه پر حج وعمره كرنا درست بے يانهيں؟ جواب ... اگروز ف (VISIT) ويزه پرج /عمره كرنا قانو تأمنع بوتواس ویزه پر جج/عمره نه کرنا چاہئے، کیونکه پیر طے شده معاہده کی خلاف ورزی ہے، تاہم اگر کسی نے قانونی ممانعت کے باوجود وزٹ ویزہ پر ارکان وشرائط کی ادائیگی کے ساتھ جج /عمرہ کرلیا تو فی نفسہ جج /عمرہ ادا ہوجائے گا، البنة معامده کی خلاف ورزی کا گناه ہوگا۔

خوا تين كاسلام

خواتین کوبھی روضۂ اقدس کی زیارت اورسلام عرض کرنا جاہے، اورطریقه سلام عرض کرنے کاطریقہ آ گے صفحہ نمبر ۹۷ پر آر ہاہے البتہ (اگر حکومت کی طرف سے ممانعت نہ ہو) تو ان کے لئے رات کے وقت

===يحب عليه الدم؛ لأنها واحبة عنده، واحتج بفعل النبي وأفعاله على الوجوب في الأصل، ولنا ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- أرخص للعباس أن يبيت بمكة للسقاية، ولو كان ذلك واجبا لم يكن العباس يترك الواجب لأجل السقاية، ولا كان النبي يرخص له في ذلك، وفعل النبي محمول على السنة توفيقا بين الدليلين. البحر الرائق: (٣٦١/٢) والبيتوتة بها سنة والاقامة بها مندوبة كذا في المحيط.

حاضر ہوکرسلام عرض کرنا بہتر ہے، اور جب زیادہ ہجوم ہوتو کچھ فاصلہ ہی سے سلام عرض کر دیا کریں۔

اگرکسی خاتون کو ماہواری آ رہی ہویا وہ نفاس کی حالت میں ہوتو گھر برقیام کرے سلام عرض کرنے کے لئے مسجدِ نبوی میں نہ آئے ،البتہ اگرمسجد کے باہر باب السلام کے پاس یا کسی اور دروازہ کے پاس کھڑی ہوکرسلام عرض کرنا چاہئے تو کرسکتی ہے اور جب پاک ہوجائے تو روضة مبارک پرسلام عرض کرنے چلی جائے۔

مدینه منوره میں بھی خواتین کو گھر ہی میں نماز پڑھنا افضل ہے کیونکہ انہیں گھر میں نماز ادا کرنے ہے مسجد نبوی کی جماعت کا تواب مل جاتا ہے۔ (ماخذہ بدائع ص١١٣) لیکن اگر خواتین مسجد نبوی میں سلام عرض کرنے آئیں اور نماز کا وقت آنے پر مسجد نبوی کی جماعت میں شامل ہوکر نمازادا کرلیں توان کی نماز ہوجائے گی۔

مسجد نبوی میں کسی بھی جگہ سے سلام پیش کرنے کا حکم سوال ... مسجد نبوی میں کہیں سے بھی سلام عرض کیا جائے یا مواجہ شریف

(١) فتاوي قاضيخان:(١/٤/١) (باب التراويح) وان صلى بحماعة في البيت اختلف فيه المشايخ والصحيح أن الجماعة في البيت فضيلة وللحماعة في المسجد فضيلة أخرى فاذا صلى في البيت بحماعة فقد حاز فضيلة أدائها==

میں سلام پیش کرنے کا حکم ہے؟

جواب ... مسجدِ نبوی میں کسی بھی جگہ سے سلام عرض کرنے کی وہ فضیلت نہیں ہے جوسا منے سے حاضر ہو کر سلام عرض کرنے کی ہے، تا ہم اگر کسی کو خاص مواجہہ شریف پر حاضری کا موقع نہ ملے تو وہ روضة اقدس کے کسی طرف بھی کھڑے ہوکر سلام عرض کر سکتا ہے۔ (ما خذہ رفیق جج ہم:۲۰۵، مؤلفہ حضرت مفتی محمد رفیع عثانی صاحب مظلم)

حضور طلط الله کے روضۂ اقدس پر شفاعت کی درخواست کرنے کا حکم

سوال سورف اقدس طفی آن پر براهِ راست شفاعت کا سوال کرنا کیا کسی صحیح روایت سے ثابت ہے، ہزاروں صحابہ کی موجود گی میں ایک غیر معلوم محض کی روایت سے استدلالی کرنا کیسا ہے؟ جبیبا کہ بعض لوگ کہتے ہیں۔وضاحت فرمائیں!

جواب سرکار دوعالم طفی آنے کے روضہ مبارک پرسلام عرض کرنے کے بعد ،حضور طفی آنے سے شفاعت کی درخواست کرنا درست اور معتبر ہے

=بالحماعة وترك الفضيلة الأحرى هكذا قال القاضى الامام أبو على النسفى رحمه الله تعالى والصحيح أن أدائها بالحماعة في المسحد أفضل لأن فيه تكثيراً للحماعة وكذلك في المكتوبات.

بلکہ روضۂ اقدس پر حاضر ہونے والے کے لئے مناسب اور باعث ِ سعادت ہے۔

اورآنخضرت طینے آئے کی قبر پر شفاعت کا سوال کرنے کوغیر معلوم شخص کی روایت سے ثابت کہنا درست نہیں، بلکہ اس کا ثبوت حضرات صحابہ کرام میں اور حضرت عمر کی تائید وتصویب سے ہے۔ اس مسئلہ کے متعلق حضرت مولانا سر فراز خان صفدر صاحب ؓ نے اپنی کتاب '' دتسکین الصدور ص: ۱۳۲۷ تا ۱۳۹۷'' میں مفصل اور کافی وشافی بحث فرمائی ہے، اور ثبوت کے دلائل اور اعتراضات کے جوابات بھی بیان فرمائے ہیں ، فتوی میں اس قدر تفصیل کی گنجائش نہیں ، لہٰذااس کی تفصیل و ہیں ملاحظہ کی جائے۔ (۱)

سرکارنے بلالیا کہنے کا حکم

سوال سد مدینے میں پہنچ کراکٹر لوگوں کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے کہ سرکار نے بلالیا تو ہم چلے آئے۔ کیا یہ کہنا درست ہے؟ جواب سندکورہ جملہ میں "سرکار" سے مراداگر اللہ رب العزت کی ذات ہواور اشارہ اس بات کی طرف ہو کہ عالم ارداح میں ہماری روح نے ہواور اشارہ اس بات کی طرف ہو کہ عالم ارداح میں ہماری روح نے

(١) فتح القدير للكمال ابن الهمام :(١٨١/٣) ويسأل الله تعالى حاجته متوسلا إلى الله بحضرة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأعظم المسائل وأهمها سؤال حسن الخاتمة والرضوان والمغفرة، ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة ==

عظیم نضیلت حاصل کرنی چاہیے۔

کیکن مجدِنبوی میں چالیس نمازیں اداکر نافرض یا واجب نہیں ہے اور یہ نمازیں اداکر نافرض یا واجب نہیں ہے اور یہ نمازیں اداکر نافج کا کوئی حصہ نہیں ہے، اگر کوئی شخص یہ چالیس نمازیں مسجدِ نبوی میں ادانہ کر سکے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور اس کے حج وعمرہ میں کوئی کی نہیں۔

خواتین کے لئے مدینہ منورہ میں بھی گھر میں نمازیں پڑھنا افضل ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ انہیں گھر میں چالیس نمازیں پڑھنے سے ان کا تواب بھی مل جائے گا اس لئے خواتین مسجد نبوی میں چالیس نمازیں ادا کرنے کی فکرنہ کریں اپنے گھروں میں نمازیں ادا کریں ہاں بھی نماز کے وقت مسجد میں ہوں اور مسجد کی جماعت میں شامل ہوجا کیں تو ان کی نماز ہوجائے گی۔

اوراگر ماہواری کے عذر کی بناء پرخواتین چالیس نمازیں گھر میں بھی پوری نہ کرسکیس تو بھی کچھ مضا کقہ نہیں بلکہ اس قدرتی اور غیراختیاری معذوری سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالی خواتین کومحروم نہیں فرمائیں گے۔ خواتین ہرنماز کے وقت وضو کر کے گھر ہی میں مصلے پر بیٹھ کرتھوڑا ؛ہت ذکر کرلیا کریں یہی انشاء اللہ تعالیٰ کافی ہے اور ضروری یہ بھی نہیں۔

"لبیک" کہاتھاجس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بلالیا تواس معنیٰ میں یہ جملہ سے ہے۔ لیکن اگر سرکار سے حضور ططنے آیا ہمیں کی ذات گرامی مراد لی جائے اور بیسوچ کر کہا جائے کہ آپ ططنے آیا ہے تو اس معنیٰ میں یہ جملہ کہنے سے اجتناب کرنا چاہئے۔
اس معنیٰ میں یہ جملہ کہنے سے اجتناب کرنا چاہئے۔

## حاليس نمازيں

#### تشريح.

ایں حدیث پاک سے معجد نبوی میں چالیس نمازیں اداکرنے کی برئ فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی ان نمازوں کی برکت سے نمازی کو عذابِ دوزخ اور نفاق سے بری فرمادیتے ہیں \_\_\_اس لئے معجد نبوی کی نمازوں کا خاص اہتمام رکھنا چاہئے اور چالیس نمازیں اداکر کے بیہ

= = فيقول يا رسول الله! أسألك الشفاعة، يا رسول الله أسألك الشفاعة وأتوسل بك إلى الله في أن أموت مسلما على ملتك وسنتك، ويذكر كل ما كان من قبيل الاستعطاف والرفق به، ويجتنب الألفاظ الدالة على الإدلال والقرب من المخاطب فإنه سوء أدب.



حضورا قدس مطاع کے روضۂ مبارک پر حاضری کے وقت سلام کا طریق

اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضۂ اقدس پر سلام کرنے کا مفصل طریقتہ لکھا عمیا ہے

تضرت تُولا الفتى عَلِارَوَت مردى صَاحرة للمَم مِنى مَامِدَ دَاللهُ الرَّالِي

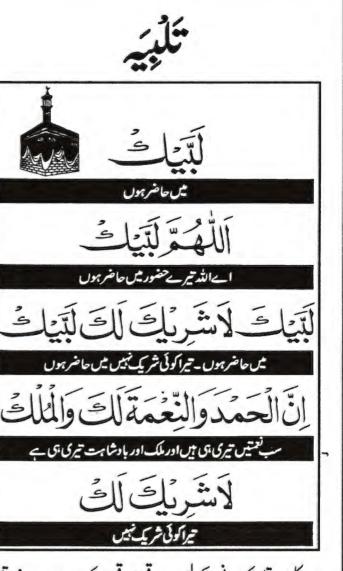

ان کلمات تلبید کوزبانی یاد کرلیس، موقع بموقع ان کوپڑھنا ہے اورخواتین تلبید ہر جگداور ہرم رتبہ آ ہتہ آ واز سے کہیں

1+4

## مواجهة شريف برحاضري كے وقت سلام يهلے يوں عرض كريں:

ٱلسَّلَامُ عَلَيكَ آيُّهَا النَّبيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ "آپ برسلامتی ہوائے نبی!اوراللہ کی رحمتیں اور برکتیں (نازل) ہوں'۔ اَلسَّلامُ عَلَيكَ يَا رَسُولَ اللهِ. "آپ ہر سلامتی ہو اے اللہ کے رسول!" اَلسَّلامُ عَلَيكَ يَا خَيرَ خَلقِ اللَّهِ. "آپ پر سلامتی ہو اے اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر!" ٱلسَّلامُ عَلَيكَ يَا خَيَّرَةَ اللَّهِ مِن خَلق الله آپ پر سلامتی ہو اے مخلوق خدا میں خدا کے منتخب کردہ!" اَلسَّلامُ عَلَيكَ يَا حَبيبَ اللَّهِ. "آپ پر سلامتی ہو اے اللہ کے مجبوب!" اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِ وُلُدِ آدَمَ. "آپ پر سلامتی ہو اے بی آدم کے سردار!" يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنِّي ٱشْهَدُ أَنْ لَّا اِللَّهِ اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ آنَّكَ عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ "ا الله كرسول! ميس كوابى ديتا مول كرسوائ الله كوئي معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس کے بندے اور رسول ہیں''

#### وسنواللوالزمن الزجينو

الحمد لله ربِّ العلمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين.أما بعد!

سركار دوعالم والتي الميام كالمرابع المالي ال کرنا برسی فضیلت اور برسی سعادت کی بات ہے۔اللہ تعالی بار باربی نعمت عطا فرما ئيں۔ آمين

روضة مبارک بر حاضری کے وقت مخضر سلام پیش کرنا بلاشبہ درست ہے، رش اور بجوم میں جبکہ مظہرنے کا موقع نہ ہوای پرعمل کرنا جائے۔ اور اگر تھہرنے اور کھڑے ہونا کا موقعہ ہو، کسی کواذیت و تکلیف نہ ہواور مفصل درود وسلام پڑھنے سے ذوق وشوق میں اضافہ ہوتا ہوتو سے بھی صحیح ہے۔سلف صالحین سے دونوں طریقے منقول ہیں،اور مقام کے ادب اور ہیت کا تقاضا مخضر الفاظ میں سلام پڑھنے کا ہے، (نضائل ج) اس لئے جیسا موقع ہواس کے مطابق عمل کرلیا جائے۔ ذیل میں صلوۃ وسلام کا تفصیلی طریقہ لکھا جار ہاہے۔

اور پھر آنخضرت منظامین کے وسیلہ سے دعا کرے اور شفاعت چاہے اور یوں کے:

يَا رَسُولَ اللهِ اَسَأَلُکَ الشَّفَاعَةَ وَاتَوَسَّلُ بِکَ اِللهِ اللهِ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اَسُوتَ مُسلِماً عَلَى مِلَّتِکَ وَسُنَتِکَ. وَسُنَتِکَ اَلله کَرسول! مِن آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں اور میں آپ کو وسلہ بنا تا ہوں اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس بارے میں کہ میں آپ کو وسلہ بنا تا ہوں ، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس بارے میں کہ میں مسلمان ہوؤں اور (قائم) رہوں مجھموت آئے اس حال میں کہ میں مسلمان ہوؤں اور (قائم) رہوں آپ کے مذہب اور طریقہ پر۔'(زیدۃ المناسک)

اس کے بعد دائیں طرف جالیوں میں دوسراسوراخ ہے،اس کے سامنے کھڑ ہے ہوکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس طرح سلام عرض کریں:

السَّكَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ
اللهِ طَلَّى اللهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ
اللهِ طَلَّى اللهُ عَنَّا وَأَرضَاكَ وَجَزَاكَ اللهُ عَنَّا خَيْراً
اللهُ عَنَّا خَيْراً
الله عَنكَ وَعَنَّا وَأَرضَاكَ وَجَزَاكَ اللهُ عَنَّا خَيْراً
الله عَندُ وَادا كي مِعدوراة كي ما من كور عامل كور عامل كور عالم عرض كرين:
موكر حضرت عمرفاروق رضى الله تعالى عنه كوال طرح سلام عرض كرين:
السَّكَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ

اَشْهَدُ اَنَّکَ بَلَّغتَ الرِّسَالَةَ وَاَدَّیتَ الاَمَانَةَ وَنَصَحتَ الاَمَانَةَ وَنَصَحتَ الاَمَّةَ وَكَشَفتَ الغُمَّةَ فَجَزَاکَ اللَّهُ خَیْراً. 
''میں گواہی دیتا ہوں 'کہ آپ نے پیغام رسالت پہنچادیا اور امانت کی ادائیگی کردی اور امت کو نصیحت کردی اور فکروں کو دور کردیا۔ سواللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطافر مائے۔''

جَزَاکَ اللّٰهُ عَنَّا اَفْضَلَ مَاجَزَى نَبِياً عَن اُمَّتِهِ.

"الله تعالی آپ و ماری جانب سے اس سے بہتر بدلہ عطافر ما کیں جو
اس نے کی نمی کواس کی اُمت کی طرف سے دیا ہو۔ ''
اللّٰهُمَّ اَعظِ سَیّدَنَا عَبدَکَ وَرَسُولَکَ مُحَمَّدَ وَالْفَضَیْلَةَ وَالْفَضَیْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِیعَةَ وَابِعَنْهُ مَقَامًا وَالوَسِیلَةَ وَالفَضَیْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِیعَةَ وَابِعَنْهُ مَقَامًا مَحَمُودَ وَالْفِیعَةِ وَابْعَنْهُ اَلْمِیعَادَ.

"اے اللہ! آپ عطافر مائے ہمارے سردار اور اپنی بندے اور رسول محمود پر جس کا آپ علی اور بندم تبداور ان کومبعوث فرما مقام محمود پر جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، بیشک آپ اپ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔''

وَ اَنْزِلَهُ الْمَنْزِلَ المُقَرَّبِ عِندَكَ اِنَّكَ سُبِحَانَكَ ذُو الفَضُلِ العَظِيْمِ. الفَضُلِ العَظِيْمِ.

"اوراُن کو پہنچاہے اپنے قریبی مقام پر بیشک آپ پاک ہیں،اور برا فضل والے ہیں''۔

سَيِّدَنَا عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنكَ وَعَنَّا وَأَرضَاكَ وَجَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا خَيْراً.

بہت سے علاء نے لکھا ہے کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما پر علیحدہ علیحہ ہسلام پڑھنے کے بعد پھران دونوں حضرات کے درمیان میں کھڑا ہو لیعنی جس جگہ کھڑ ہے ہوکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پرسلام پڑھا ہے اس سے تقریباً نصف ہاتھ بائیں جانب کھڑا ہوتا کہ دونوں سوراخوں کے درمیان میں ہوجائے ، اور پھر دونوں پرمشترک سلام پڑھے جس کے الفاظ یہ ہیں:

اَلسَّلامُ عَلَيْكُمَا يَا وَزِيرَى رَسُولِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

لَنَا رَبَّنَا أَن يُحْيِينَا عَلَى مِلَّتِهِ وَسُنَّتِهِ وَيَحْشُونَا فِي زُمرَتِهِ وَجَمِيعً المُسْلِمِينَ.

"تم ير سلام اے حضور مشاعلین کے پہلو میں لیٹنے والو! "تم یر سلام اے حضور ملتے ایم کے دونوں ساتھوا! " تم یر سلام اے حضور طفی کے دونوں وزیرو! تہمیں حق تعالی شانہ (ہماری طرف سے) بہترین بدلہ (تمہارے احسانات) کا عطافر مائیں، ہم تمہارے یاس اس لئے حاضر ہوئے كرآب سے حضور طفي علي الكاه ميں اس بات كى سفارش حاستے ہیں کہ حضور مطاعظ جارے لئے اللہ یاک کی بارگاہ میں شفاعت فرمادیں اور اللہ تعالی سے بیدعا فرمادیں کہوہ ہمیں حضور طلطے علیم کے دین یر اور حضور طفی ایم کی سنت یر زنده رکیس، اور جارا اور تمام ملمانون كاحشر حضور طشي ولي تماعت مين مور (زبدة المناسك) اس کے بعد پھرالٹے ہاتھ کی طرف ای پہلے سوراخ کے سامنے آ جائیں، جس میں رسول خدا طفے کیا ہیں، اس کے سامنے کھڑے موكراعوذ بالله اوربسم الله يرهكرورج ذيل آيت يرهين: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيمًا ٥

حج بدل کے فضائل ومسائل

اس میں تج بدل کے نضائل، حج بدل کی دوشمیں، حج بدل کا طریقہ اور کسی دوسرے کی طرف سے عمرہ کرنے کا طریقہ لکھا گیا ہے۔

> حَضرت مُولا بافتی عَبالِزَوَق مَروی صَاحر بَلِلْمِ منتی مَامِدَ دَالالمُ او كُلْعی

> > المنافقة الم

2.

''بےشک اللہ اور اس کے فرشتے می کریم مطبی پر درود سیجتے ہیں، اے ایمان والوائم بھی ان پر درود بھیجواور خوب سلام بھیجا کرؤ' پھر پورے دھیان اور ذوق وشوق کے ساتھ ستر مرتبہ یہ درود شریف پراھیں:

صَلَّى اللَّهُ عَلَيكَ يَا (سَيِّدِى) رَسُولَ اللَّهِ

اس کی فضیلت میہ ہے کہ اللہ پاک بندے کی ہر حاجت پوری فرمادیتے ہیں اور ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ ''اے شخص اللہ جل شانہ تجھ پر رحمت نازل کریں اور تیری کوئی حاجت ادھوری نہ رہے''۔ (شعب الاہمان للبیہ قبی: ۲۰۲/۹)

پھراس جگہ سے ہٹ کرالی جگہ چلے جا کیں کہ آپ کے قبلہ رو ہونے میں روضۂ اقدس کی طرف پیٹے نہ ہوا دراللہ تعالیٰ سے خوب روروکر اپنے اوراپنے والدین ، اہل وعیال ، ملنے جلنے والوں ، دعا کرانے والوں اور تمام مسلمانوں کے لئے دعا کریں ، بس اسی کوسلام کہتے ہیں ، جب سلام عرض کرنا ہواسی طرح عرض کیا کریں ۔

وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الكَرِيمِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَأَصحَابِهِ أَجمَعِينَ.

بدل میں) ایک عج کی وجہ سے تین آمیوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں:

O ... ایک مرنے والا (جس کی طرف سے فج بدل کیاجارہاہے)

0 ... دوسرامج كرنے والا۔

جج کے ضروری مسائل

O ... تيسراوه مخص (يعني وارث وغيره) جو حج كرار باسے (يعني حج بدل

کے لئے روپیردے رہاہے )(کنزالعمال)

حپارشخصوں کوثواب

ایک حدیث میں ہے کہ کسی دوسر ہے مخص کی طرف سے حج کرنے میں چا شخصوں کو ثواب ملتاہے:

ا ... وصيت كرنے والےكور

٢ ... دوسر اس كوجواس وصيت كو لكھے۔

٣ ... روپيزچ كرنے والےكو\_

س ... مج كرنے والے كو- (كنز العمال)

جج بدل كرنے والے كو جج كا ثواب

ایک روایت میں حضوراقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خص کسی کی طرف سے جج کرے، اِس جج کرنے والے کو اُتنابی اُواب ملتا ہے جتنا اُس کو ملتا ہے جس کی طرف سے جج کیا جاتا ہے۔ (جامع الاحادیث للسیوطی ج ۲۰ ص ۱۳۲)

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ
عَلْى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجمَعِيْنَ

بِرَحُمَتِكَ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. اَمَّا بَعُدُ!

مج بدل کی تعریف

کسی دوسر ہے تھی کی طرف سے فج کرنے کو فج بدل کہتے ہیں۔

آمر اور مَامُور کی تشریح

حج بدل کے احکام میں دولفظ بکثرت استعال ہوں گے ایک'' آمر'' دوسرے''مامُور''ان کے معنیٰ ذہن نشین کر لیجئے!

جو شخص کی دوسرے شخص کے ذریعہ فج کرائے اس کو آمر کہتے ہیں۔ ہیں،....:اورجس کے ذریعہ فج کرایا جائے اس کومّامُور کہتے ہیں۔

حج بدل کے فضائل اور ثواب

تين جنتي

حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی جل شانہ (حج

وسلم نے فرمایا کہ جس مخص نے اپنے ماں باپ کے لئے جج کیااس کودی جج كالواب ملى كارغنية الناسك بحوالة كبير وحاشية ابن حجر على الايضاح، وسنن دار قطنی:ج۳ص۳۰۰)

اورحضرت عبداللدبن عباس رضى الله عنهما يهمروي ہے كدرسول كريم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس شخص نے میت کی طرف سے حج کیا تو میت كے لئے ايك فح كھا جائيگا اور فح كرنے والے كے لئے سات فح ہوں گے (غنیة الناسک)

# حج بدل کی دوسمیں

جِ بدل بھی نفل کرایا جاتا ہے اور بھی فرض ، پھرنفل حج بدل کرنے والا بھی اپنے مال سے احسان اور تیرع کے طور پرخود کرتا ہے بھی دوسرے کے ذرایعہ کروا تا ہے، ان سب کا حکم الگ الگ ہے۔

این مال سے فل حج بدل

اگر کوئی شخص کسی دوسر ہے خص کی طرف سے نفل حج اپنے مال سے احسان اور تبرع کے طور پرخود کرے جیسے اولا د والدین کی طرف ہے، شاگرداستادی طرف سے اور مریدایے شخ کی طرف سے تواس میں صرف

والدین کی طرف سے حج بدل کرنا سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے جوشخص اپنے والدین کی طرف سے ان کی انتقال کے بعد حج کرے، اس کے لئے جہنم کی آگ سے نجات ہے اور والدین کے لئے پوراج لکھا جاتا ہے ، ان کے ثواب میں کچھ کی نہیں آتی .....اوراپے کسی قریبی عزیز ورشتہ دار کے لئے اس سے بڑھ کرصلہ حی نہیں ہوسکتی کہاس کے مرنے کے بعداس کی طرف سے حج كركے اس كى قبر ميں پہنچائے \_(كنز العمال)

ایک صحابی نے حضورا قدس صلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا کہ میری ہمشیرہ نے عج کی منت مانی تھی ، اب اس کا انتقال ہو چکا ہے ، کیا کرنا

جضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اگراس کے ذمہ سی کا قرض ہوتا توتم ادا کرتے یانہ؟ انہوں نے عرض کیا (ضرور) ادا کرتا ،حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بیاللہ تعالی کا قرض ہے اس کوادا کرور مشکونة)

مج بدل کا ثواب دس مج کے برابر

حضرت جابر رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ حضورِ اقدس صلی الله علیه

یہ شرط ہے کہ جے نفل کرنے والامسلمان ہو، عقلمند ہو پاگل نہ ہو، بالغ ہواگر بالغ نہ ہوتو کم از کم اس میں اتن تمیز اور صلاحیت ہو کہ جے کے افعال پوری طرح سمجھ کرادا کرسکتا ہو، اس کے علاوہ کوئی شرطنہیں ہے۔ ہرطرح جائز اور درست ہے۔

نفل حج بدل، حج کرانے والے کے مال سے نفل حج بدل کی دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص آ بر (حج کرنے والے) کے مال سے نفلی حج کرے، اس صورت میں حج فرض کی پہلی تین والے) کے مال سے نفلی حج کرے، اس صورت میں حج فرض کی پہلی تین شرطیں جو آ مرکی ذات سے متعلق سے ہیں وہ باتی ندر ہیں گی، اور وہ یہ ہیں:

(1) ... حج خض حج کرائے اس پر حج فرض ہونا۔

(٢) ... خود في كرنے سے عاجز بنونا۔

(m) ... موت تك عاجزر منا\_

ان تین شرطوں کے علاوہ باقی شرائط بدستور رہیں گی ، جن کی پوری تفصیلِ آگے'' فرض حج بدل' میں آ رہی ہے (غنیة الناسک ، جواهر الفقه ) فرض حج بدل

جس شخص پر جج فرض ہوگیا ہو پھروہ خود حج کرنے سے معذور ہوگیا،

اس پرفرض ہے کہ اپنی طرف سے کسی کو بھیج کر جج بدل کرائے یا بیہ وصیت کرے کہ "میرے مرنے کے بعد میری طرف سے میرا جج فرض کرایا جائے"اس وصیت کے بعد اس شخص کے انتقال کے بعد اس کے ورثاء پر واجب ہوگا کہ مرحوم کی طرف سے جج بدل کرائیں۔

## فرض حج بدل كي شرائط

فرض حج بدل كرانے كے لئے بيں شرطيں ہيں اوروہ يہ ہيں:

پہلی شرط ··· آمِر اور مَامُوردونوں مسلمان ہوں۔

دوسری شرط … آمر اور مَامُوردونول عَقَمند ہول، پاگل نہ ہوں۔ تیسری شرط … مَامُوراگر نابالغ ہوتوا تناسمجھدار ہوکہ احکام حج اداکرنے اورسفر کے انتظام کی سمجھاور تمیزر کھتا ہو۔ (غنبة الناسک، جواهر الفقه، معلم

الحجاج)

چوتھی شرط … جس کی طرف سے تج بدل کیا جارہا ہے جج بدل کراتے وقت اس پر جج فرض نہ ہوا ہواور وقت اس پر جج فرض نہ ہوا ہواور اپنی طرف سے تج بدل کرادیا تو یہ نقلی جج ہوگا، اگر اس کے بعد جج کی استطاعت ہوجائے تو جج فرض ہوجائے گا، اب دوبارہ جج خود کرنا پڑے گاخود

نهر سكي توج بدل دوباره كرانا پر عگا-

یا نچویں شرط: خود حج کرنے سے عاجز ہونا، اور عاجز ہونے کی صورتیں سے ہیں:

0 ... کسی نے اس کوقید کرلیا یا زبردسی مکه مکرمه جانے سے روک دیا اور موت تک بیعذر قائم رہا۔ یا

0 ... کوئی ایسامرض پیش آگیا جس سے صحت کی امیر نہیں ، مثلا اپا ہی ا یا نابینا یالنگڑ اہوگیا یا بڑھا پے کاضعف ایسا ہوگیا کہ خود سواری پر سوار نہیں ہوسکتا۔ یا

O ... راستہ مامون نہیں رہا، سفر کرنے میں جان ومال کے ضائع ہونے کا قوی اندیشہ ہو۔ یا

O ... عورت کوانی زندگی کے آخرتک کوئی محرم نہ ملا۔

چھٹی شرط ... جن اعذار کی وجہ سے خود جج کرنے سے عاجز ہواہان اعذار کا موت تک باتی رہنا، چنانچہ کسی معذور کا حج بدل کرادینے کے بعد اگر عَذرختم ہوگیا اور خود حج کرنے کی قدرت حاصل ہوگئی مثلاً بیار تھاصحت ہوگئی، عورت کوم مل گیا تو حج بدل معتبر نہ ہوگا، دوبارہ خود حج کرنا ضروری ہوگا، اور جو پہلے حج کرایا ہے وہ فعلی حج ہوجائیگا۔

ساتویں شرط … دوسر فی خص کواپنی طرف سے جج بدل کرنے کا حکم کرنا
یا کم از کم اجازت دینا، اور اگر آمر کا انتقال ہوگیا ہواور وہ جج کرانے کی
وصیت کر گیا ہوتو وصی یاوارث کا حکم کرنا شرط ہے، لہذا اگر اس کے یا اس
کے انتقال کی صورت میں وارث کے حکم یا اجازت کے بغیر کسی شخص نے
اس کی طرف سے جج بدل کردیا تو اس کا فرض ادا نہ ہوگا۔

آٹھویں شرط … بیہے کہ جس شخص کی طرف سے تج بدل کیا جارہا ہے مصارف سفر میں اس کا مال خرچ کرے ، اگر سارا مال اس کی طرف سے نہ ہوتو اکثر مال ہونا بھی کافی ہے ، لہذا اگر سارایا اکثر مال اُس شخص کا نہ ہوجس کی طرف سے جج بدل کیا جارہا ہے تو فرض حج بدل ادانہ ہوگا۔

نویں شرط سارحرام باندھتے وقت آمریعنی جج کرانے والے کی طرف سے جج کی نیت کرنا، اور بہتر ہے کہ زبان سے بیالفاظ کے کہ ''میں فلال کی طرف سے جج کی نیت کرتا ہول' اور پھر تلبیہ کے، اگر احرام باندھتے وقت نیت نہیں کی تو افعال جج شروع کرنے سے پہلے پہلے نیت کرلے تب بھی جج بدل درست ہوجائے گا۔

دسویں شرط … صرف ایک شخص کی طرف سے إحرام با ندھنا، یعنی ایسا نہ کرے کہ دو آ دمیوں کے حج بدل کی نیت کرے اور دونوں کے لئے

إحرام بانده\_

گیار ہویں شرط … صرف ایک مج کا إحرام باندهنا بیک وقت دوج کا إحرام نه باند هے یعنی ایسانہ کرے کہ ایک عج کا آمرکی طرف سے إحرام باند ھے اور دوسراا بنی طرف سے فج کا إحرام باندھے۔

بارہویں شرط ... آمر نے اگر حج بدل کی وصیت میں کسی خاص شخص کو معین کرکے کہددیا ہوکہ''اس کے سوامیرانج بدل کوئی اور نہ کرے'' تو اس تخف سے ج کرانا، کسی دوسرے سے اس کا فج بدل کرانا جائز نہیں ،اوراگر معتین تو کیا مگردوسرے کی نفی نہیں کی یعنی صرف اتنا کہددیا کہ 'میراج بدل فلال سے کرادیں' اس صورت میں بہترتو یہی ہے کہ اس معین مخص سے حج کرائیں، ہاں اگروہ انکار کردے پاکسی وجہ سے معذور ہوجائے تو دوسرے سے کراسکتے ہیں ،اس کے انکار اور معذوری کے بغیر بھی اگر کسی اور کو بھیج دیا جائے توج فرض آمر كا دا موجائيگا۔

تیر ہویں شرط … مَامُورخود ہی حج بدل کرے، آمر کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے سے حج کرانا جائز نہیں، چنانچہاگر آمر کی اجازت کے بغیر كسى اوركو بهيجا تووه حج مَامُور كا كَهِلا ئيَّا آمِر كانهيں\_

چودھویں شرط … آمر کے وطن سے سفر حج شروع کیا جائے اگرایک

حج کے ضروری مسائل تہائی مال میں گنجائش ہوورنہ میقات سے پہلے جہاں سے ہوسکے وہاں سے بصيح - وہال سے فج بدل كرانے سے بھى فج اداموجائے گا۔ پندرهورین شرط ... مامورسواری پر جج کرے، پیدل نه کرے، البذا اگر پیدل حج کیا تو آمر کا حج فرض ادا نه ہوگا،البته اس میں سفر کا اکثر حصہ بھی

سواری پرکرنا کافی ہے اگر کچھ حصہ پیدل بھی طے کرلیا تو کوئی حرج نہیں۔ سولہویں شرط … آمر نے حج یاعمرہ جس کا حکم کیا ہے اس کے لئے سفر کرے،لہذااگر حج کا حکم کیا تھالیکن مَامُور نے پہلے عمرہ کرلیا اور پھر حج کیا تو آمر کا فج بدل ادانہ ہوگا۔ (اس کی مزید کچھ تفصیل ہے' فجے بدل میں فج

قران یاتمع کرنے کا حکم" کے تحت صفح نمبر (۲۷) پر آربی ہے)۔ ستر ہویں شرط … آمر کے میقات سے إحرام باندھنالعنی اس کے وطن

سے مکہ مرمہ جاتے ہوئے جومیقات آتا ہے اس سے فج بدل کا إحرام

آٹھارویں شرط … مَامُورآمِر کی مخالفت نہ کرے لینی آمِر نے حج افراد كرنے كے لئے كہا تھاليكن مَامُور نے حج تمتع كيا تو مخالفت ہوگی اور آمر كا مج ادانہ ہوگا ، اس طرح حج قران بھی آمرکی اجازت کے بغیر کیا تو جائزنہ ہوگاالبتہ اجازت سے فج قران کرنا جائز ہے ، فج تہتع آمر کی اجازت سے كرنا جائز ہے يانہيں؟ اسكى تفصيل'' حج بدل ميں حج قران ياتمتع كرنے كا

حکم" کے تحت صفحہ نمبر (۱۲۰) پر آرہی ہے۔

انیسویں شرط سکائمور جج کوفاسدنہ کرے، فاسد کرنے کی صورت یہ ہے کہ وقو ف عرفہ سے پہلے جماع کرلے، چنانچہ اگر مَامُور نے جج فاسد کردیا تو آمر کا جج ادانہیں ہوگا اور مَامُور پرواجب ہوگا کہ آمر نے جتنی رقم جج بدل کے لئے دی تھی وہ واپس کرے اور آئندہ سال اپنے مال سے جج کی قضاء کرے، یہ قضاء بھی اسی مَامُور کی طرف سے ہوگی آمر کی طرف سے ہوگی آمر کی طرف سے ہوگی آمر کی طرف سے نہیں ہوگی، آمر کو اپنا تج بدل الگ سے کرانا ہوگا۔

بیسویں شرط سم مامُورج کوفوت نہ کرے ، فوت کرنے کی صورت بیہ کہ اِحرام کے باوجود وقو ف عرفہ نہ کرے اس صورت میں بھی آمر کا جج اوا نہیں ہوگا اور مَامُور پر واجب ہوگا کہ آمر نے جتنی رقم جج بدل کے لئے دی تھی وہ واپس کرے اور آئندہ سال اپنے مال سے جج کی قضاء کرے ، یہ قضاء بھی ایس مَامُور کی طرف سے ہوگی آمر کی طرف سے نہیں ہوگی ، آمر کو اپنانج بدل الگ سے کرانا ہوگا۔

مالی استطاعت کے بعد حج کاز مانہ آنے سے پہلے انتقال ہوجانے کاتھم

اگر جج کی مالی استطاعت حاصل ہوجانے کے بعد زمانہ کج آنے

سے پہلے انتقال ہوگیا تو وصیت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جج اس کے ذمہ سے ساقط ہوگیا، اسی طرح اگر بیشخص جس سال جج فرض ہوا تھا اسی سال جج کے لئے روانہ ہوگیا، پھرافعالی جج ادا کرنے سے پہلے فوت ہوگیا تو اس کے ذمہ سے بھی جج ساقط ہوگیا وصیت کی ضرورت نہیں۔ (جسوا هسر الفقه، مناسک ملاعلی القادی)

## حج بدل کے لئے معاوضہ لینے کا حکم

مسئلہ ... رجح بدل کرنے پر کوئی معاوضہ لینا جائز نہیں ہے، چنانچہ اگر با قاعدہ معاوضہ طے کرے حج بدل کرایا تو لینے والا اور دینے والا دونوں گنہگار ہول گے البتہ آمر کا حج بدل ادا ہوجائیگا بشرطیکہ مَامُور ذکر کردہ شرائط کے مطابق آمر کی طرف سے حج بدل کرے۔

حج بدل کیسے مخص سے کروائے؟ ایسے مخص سے حج کرانا افضل ہے جوعالم باعمل اور مسائل سے خوب واقف ہواور اپنا حج فرض پہلے ادا کر چکا ہو۔

جس نے اپنا حج نہ کیا ہواس سے حج کرانے کا حکم جس نے اپنا حج نہیں کیا اور اس پر ابھی حج فرض بھی نہیں ہوا تو ایسے طرف سے مثلاً خالد کی طرف سے جج کا إحرام باندھتا ہوں آپ اس کواس کے لئے قبول کر لیجئے اور میرے لئے آسان کرد یجئے ،اگر زبان سے بھی سیہ الفاظ کہہ لے توافضل ہے ضروری نہیں ہے۔ (بنصرف معلم الحجاج)

نیت کرتے وقت اگر آمر کا نام بھول جائے تو کیا کرے؟ اگر آمر کا نام بھول جائے تو اس طرح نیت کرلینا بھی کافی ہے کہ "آمر کی طرف سے إحرام باندھتا ہوں'۔ (معلم الحجاج)

آ مِر کے وطن سے بھیجنے کے لئے رقم کافی نہ ہونے کا تھم اگر آمِر کے ایک تہائی مال میں اتن گنجائش نہ ہو کہ اس کے وطن سے کسی کو جج بدل کے لئے بھیجا جاسکے اور ورثاء تہائی مال سے زائد خرچ کرنے کے لئے راضی نہ ہوں تو ایسی صورت میں ایک تہائی مال سے جس جگہ سے جج بدل کے لئے بھیجا جاسکتا ہو وہاں سے بھیجا جائے ۔ (جو اھر الفقہ ، غنبة ، مثلاً کسی کا مال اتنا کم ہے مدینہ طیبہ سے یا طائف سے جج بدل کرایا جاسکتا ہے تو وہاں سے بھی جج بدل کرایا جاسکتا ہے

حجِ بدل کے تمام مصارف آمر کے ذمہ ہیں حجِ بدل کے تمام ضروری مصارف آمر کے ذمہ ہیں جس میں آنے ھخص سے تج بدل کرانا مکروہ تنزیبی یعنی خلاف اولی ہے اور اگراس پر ج فرض ہو چکا ہولیکن ابھی تک اس نے اپنا تج فرض ادانہیں کیا تو ایسے شخص سے تج بدل کروانا مکروہ تح کی یعنی ناجائز ہے۔ (خدیۃ الناسک، جواہرالفقہ) جس پر جج فرض نہیں اگروہ جج بدل کے لئے جائے تو اس پر جج فرض ہوگا یانہیں؟

جس شخص پر پہلے سے جج فرض نہیں تھا اگروہ کسی کی طرف سے جج بدل کرنے چلا گیا اور اُسی کی طرف سے إحرام با ندھ کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو اس کے ذمہ اپنا جج فرض نہیں ہوگا۔ (جو اھر الفقد، غنیة الناسک)

عورت کے ذریعہ حج بدل کروانے کا حکم

عورت کے ذریعہ مرد کی طرف سے تج بدل کرنا جائز ہے، اسی طرح مرد کی طرف سے عورت سے تج بدل کرانا جائز ہے بشرطیکہ عورت کے ساتھ اس کامحرم ہواور شوہرا جازت دے تاہم بہر صورت مرد سے تج بدل کرانا افضل ہے۔ (معلم العجاج)

جے بدل کی نیت کس طرح کرے؟ جے بدل کرنے والا جے بدل کی نیت ول سے بیکرے کہ میں فلال کی رضامندہونا ضروری ہے۔ (رفیق ج، غنیة الناسک)

زائد قیام کے اخراجات کس پرواجب ہیں؟

رج بدل کرنے والے کوراستہ میں کسی جگہ قیام کرنا پڑے یا ج سے پہلے اور بعد میں مکہ مکرمہ یا ہدین طیبہ میں جہاز کی روائگی اوران میں جگہ ملنے کے انظار میں جتنا قیام کرنا پڑے اس زمانہ قیام کے اخراجات آمر کے مال سے لئے جائینگے ،خواہ یہ قیام پندرہ دن سے کم ہویا زیادہ ،البتہ اگراپی ضرورت سے زائد قیام کرے گا تو اس زائد قیام کے زمانے کے خراجات قیم کے ذمہ واجب نہیں۔ (جواہرالفقہ)

اجازت یا وصیت کے بغیر حج بدل کرنے کا تھم جس شخص پر حج فرض ہے،اس کی زندگی میں اس کی اجازت کے بغیر اگر کسی نے اس کی طرف سے حج کرلیا تو اس کا حج فرض ادانہ ہوگا،لیکن اگر میت کی طرف سے اس کا حج فرض اسکی وصیت کے بغیر کسی نے کرلیا تو امید ہے کہ ان شاء اللہ میت کا فرض ادا ہوجائیگا۔ (رفیق حج، غنیة الناسک)

آمر کی مخالفت کرنا جائز نہیں مامُور پرلازم ہے کہ آمر کی ہدایات جو جج سے متعلق ہوں ان کے جانے کا کراہے، زمانہ سفر میں اور حرمین شریفین میں قیام کے دوران کھانے، پینے ، کپڑے دھلوانے وغیرہ اخراجات ، رہنے کے لئے مکان یا خیمہ کا کراہے، سب داخل ہیں، نیز احرام کے کپڑے اور سفر کے لئے ضروری برتن اور اشیاءِ ضرورت کی خریداری سب آمر کے ذمہ ہے۔ (رفیق عج)

آمِر کی اجازت سے قرض لینے کا تھم اگر آمِر نے اجازت دی کہ ضرورت کے وقت قرض لے لینا میں ادا کردونگا تو قرض لینا جائز ہے۔ (معلم الحجاج)

جے کے بعد باقی ماندہ سما مان اور رقم واپس کرنے کا تھم چ بدل کے دوران آمر کی رقم ہے جو سامان ، کپڑے اور برتن استعال ہونگے جے ہے فارغ ہونے کے بعد آمر کو واپس دینا ہوں گے، اس طرح خرچ کرنے کے لئے جورقم دی ہے اگراس میں پچھرقم نے جائے او وہ بھی واپس کرنا ہوگی، البتہ تج بدل کرانے والا اگراپی خوثی ہے اس کو دیدے پاپہلے ہی کہددے کہ بیسا مان اور باقی ماندہ رقم تہمارے لئے میری طرف سے ہدیہ ہے تو باقی مال کو اپنے خرچ میں لانا درست ہے، مگرمیت کی طرف سے میت ہی کے ترکہ سے جج بدل کرایا ہوتو ایسی وصیت اس کے طرف سے میت ہی کے ترکہ سے جج بدل کرایا ہوتو ایسی وصیت اس کے ترکہ کے ایک تہائی سے زائد خرچ ہوتو سب وارثوں کا بالغ ہونا اور اس پر

# حج بدل میں فج قران یا تمتع کرنے کا تھم

آمر کی اجازت ہے جج قران کرنا بالا تفاق جائز ہے، البتہ جج تمتع کرنے میں تفصیل ہے اوروہ ہے کہ:

آجکل چونکہ جج وعمرہ کے لئے جانے میں عام آدمی آزادہیں کہ جب اور جس وقت چاہیں جائیں اور إحرام کی طوالت سے بچنے کے لئے ایام جج کے بالکل قریب سفر کریں، اس لئے اگر مَامُورکوایام جج سے پہلے جانے کی مجبوری ہواور إحرام کی طوالت سے بچنے کے لئے ایام جج کے بالکل قریب مفرکریں، اس لئے اگر مَامُورکوایام جج سے بہت پہلے جانے کی مجبوری ہو سفر کریں، اس لئے اگر مَامُورکوایام جج سے بہت پہلے جانے کی مجبوری ہو اور لیے میں اس لئے اگر مَامُورکوایام کی پابندی مشکل ہوتو ایسی صورت میں جج متع کر لینے کی بھی گنجائش ہے۔ (جواہرالفقہ درفتی جج)

## فحِ بدل كرنے كاطريقه

کسی خفس پر جج فرض ہوگیا اور اس نے ادائے جج کا زمانہ بھی پایا
لیکن جج نہیں کیا پھروہ جج کرنے سے معذور اور عاجز ہوگیا اور آئندہ بھی جج
ادا کرنے کی قدرت ہونے کی بظاہر کوئی امید نہیں تو ایسے خفس پر فرض ہے
کہا پی طرف سے کسی دوسر ہے خص کو بھیج کراپنا جج کرائے یا اپنا جج کرانے
کی وصیت کردے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال سے میری طرف
سے جج کرادینا ،اییا معذور شخص اگرا پی زندگی میں کسی کو بھیج کر جج کروائے
یااس کی وصیت کے مطابق کوئی دوسر اضخص اس کے مال سے اس کی طرف
یاس کی وصیت کے مطابق کوئی دوسر اضخص اس کے مال سے اس کی طرف
سے جج کرے تو اس کو جج بدل کہا جاتا ہے۔

تو اپنی رہائش پر ہی بیفل پڑھ لیں۔خواتین بہر حال اپنی رہائش پر ہی احرام کی نیت سے بیفلیں پڑھیں اور وہیں سے احرام باندھ لیں۔

## فحج بدل كاإحرام

پھر جب منی روانگی کا وقت ہوتو ج کی نیت کرلیں۔ سر کھول لیں اور
ان الفاظ میں نیت کریں کہ 'اے اللہ میں فلاں کی طرف سے مثلاً خالد
صاحب یا راشدصاحب کی طرف سے ان کے ج کی نیت کرتا ہوں، اس کو
میرے لئے آسان فر ماد یجئے اور ان کے لئے قبول فر ما لیجئے'' اور پھر فور آ
لیک کہیں، بہتر یہ ہے کہ جس کی طرف سے ج کررہے ہوں اس کی طرف
سے لیک کہیں مثلاً پہلے یوں کہیں 'لیک عن خالد'' اور فلاں کی جگہ اس کا نام
مثلاً خالد کا نام ذکر کریں اور پھر پورا تلبیہ پڑھیں اور مسنون دعا کریں۔

## إحرام كى پابنديال شروع

اب إحرام كى پابندياں شروع موگئیں۔ان كى تفصیل كتاب میں دكھ كرتازه كرلیں اوران كاخوب خیال رکھیں،سات ذى الحجه كى شام كوبى آج كل عام طور پرمنى آجاتے ہیں۔ توراستہ میں بکثرت تلبیہ اور تسبیحات پڑھتے رہیں اورمنی آجائیں رات یہاں گزاریں، آٹھوذى الحجه كى فجر، ظهر، ج بدل اداکرنے کا طریقہ وہی ہے جوعام ج کرنے کا ہے، اس میں اور ج کے احکام میں کوئی فرق نہیں ہے صرف نیت کا فرق ہے کہ عام ج میں آدی اپنی طرف سے ج کرنے کی نیت کرتا ہے، جبکہ جج بدل میں جس شخص کی طرف سے جج بدل کررہ ہا ہے اس کی طرف سے جج کرنے کی نیت کرتا ہے۔ ذیل میں آسانی کے لئے اس کا پورا طریقہ کھا جا تا ہے۔

## مج بدل کی تیاری

جے کے پانچ دن ہوتے ہیں اور آٹھ ذی الحبہ سے جے کی تیاری شروع ہوتی ہے، لیکن آج کل معلم رش کی وجہ سے اپنے متعلقہ حاجیوں کو سات ذی الحجہ کو ہی مثل کے جاتے ہیں اس لئے سات ذی الحجہ سے ہی جے کی تیاری شروع کر دیں مثلاً سر کے بال سنوارلیں، خط بنالیں مونچیں کر لیں، ناخن کاٹ لیں، زیرِ ناف اور بخل کے بال صاف کرلیں۔ کر لیں، ناخن کاٹ لیں، زیرِ ناف اور بخل کے بال صاف کرلیں۔ احرام کی نیت سے عسل کرلیں ورنہ وضو کرلیں، اور اگر موقعہ ہوتو مرد حضرات جرم شریف جاکر احرام کی دوسفید چا دریں اسطرح استعال کریں کہ ایک سفید چا درگئی کی طرح با ندھ لیں اور دوسری دو پٹے کی طرح اوڑھ لیں اور جوتے چیل اتار کر ہوائی چیل بہن لیں اور سرڈ ھک کر دور کعت نفل پڑھ لیں جبہ کر دور وقعہ نہ ہو قوم نہ ہو نافل پڑھ لیں جبہ کمر دہ وقت نہ ہو۔ اور اگر حرم شریف جانے کا موقعہ نہ ہو

عصر، مغرب اورعشاء منی میں ہی ادا کریں، زیادہ تر وقت تلاوتِ قر آن کریم، تسبیحات، تلبیہ اور نوافل ودعا میں صرف کریں، بلاوجہ إدهر أدهر نه گھومیں، فضول بات چیت میں وقت ضائع نہ کریں۔

٩ ذى الحجه - حج كادوسرادن

نو/9 ذی الحجہ کی فجر کی نمازمنی میں ادا کریں اور نماز کے بعد تکبیرِ تشریق کہیں، لبیک کہیں، اور تیاری کر کے زوال ہونے پرعرفات پہنچ جا کیں۔ یادرہے کہ تکبیرِ تشریق 9 رذی الحجہ کی نمازِ فجر سے ۱۳/ ذی الحجہ کی نمازِ عصر تک ہرفرض نماز کے بعدا یک بار پڑھنی واجب ہے۔

عرفات روائگی اور وقو فیعرفه

آج کل آٹھ ذی الحجہ کی شام کونمازِ عشاء کے بعد ہی معلم حضرات حاجیوں کوعوفات لے جاتے ہیں، اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں، البتہ وقو ف عرفہ کا وقت المحبہ کے دن زوال سے شروع ہوتا ہے، بہر حال نوا ہو ذی الحجہ کے دن زوال سے شروع ہوتا ہے، بہر حال نوا ہو ذی الحجہ کے زوال سے پہلے اگر ممکن ہو تو عشل کرلیں ورنہ وضو کرلیں اور کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر پچھ دیر آرام کرلیں، زوال ہوتے ہی وقو ف عرفہ شروع کریں۔ شام تک بکثرت تلبیہ پڑھیں، خوب تو بہ

واستغفار کریں چوتھا کلمہ پڑھیں، الحاح وزاری سے دعا کریں۔ وقوف عُرُفَهُ کھڑے ہوکر کرنا افضل ہے اور بیٹھ کربھی جائز ہے، لہذاحسب سہولت جتنے دیر کھڑے ہوسکتے ہوں کھڑے ہوکر کرنا چاہیے۔ورنہ بیٹھ کراور لیٹ کربھی جائز ہے۔

ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں اذان واقامت کے ساتھ باجماعت اداکریں۔

جب سورج غروب ہوجائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر تلبیہ پڑھتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہوجائیں۔

مغرب سے پہلے عرفات سے نہ کلیں! بہت سے لوگ دوسروں کی دیکھادیکھی خودہی یا پھرمعلم کے اصرار پر سورج غروب ہونے سے پہلے ہی عرفات سے نکل جاتے ہیں اور مز دلفہ روانہ ہوجاتے ہیں، خوب یاد رکھنا چاہیے کہ معلم خواہ کتنا ہی اصرار کرے سورج ڈو بے سے پہلے عرفات سے ہرگزنہ کلیں ورنہ دم واجب ہوجائے گا۔

مز دلفہر وانگی اور قیام سورج غروب ہونے کے بعد مز دلفہ کے لئے روانہ ہوں ،بعض لوگ

## •ا/ذى الحبه- حج كاتيسرادن

#### جمرهٔ عقبه کی رمی

منی پہنچ کر جرہ العقبہ پرایک ایک کر کے سات کنگریاں ماریں ہر کنگری مارتے وقت بید عاپڑھیں "بِسُم اللّٰهِ اَللّٰهُ اَکُبُو، رَغُمَّا لِللَّٰ مُعَلَّانِ وَدِضًا لِللَّ حُمنِ" اورلبیک کہنا بند کردیں۔ رمی کے بعد دعا کے لئے نہ مخہریں اور اپنی قیام گاہ چلے آئیں۔ اس کے بعد قربانی کریں قربانی خود کریں یا کسی معتد ادارہ یا شخص سے کروائیں، جب یقین ہو جائے کہ قربانی ہو چکی ہے قو حلق کرلیں، یعنی مرد حضرات اپنا سرمونڈ نیس ہوجائے کہ قربانی ہو چکی ہے قو حلق کرلیں، یعنی مرد حضرات اپنا سرمونڈ نیس یا کسی سے منڈ والیں اور خواتین انگل کے پورے سے چھ زیادہ پورے سرکے بال کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کیا۔

#### طواف زيارت اور حج كي سعى

طواف زیارت کریں، اس کا وقت ۱۰ ارذی الحجہ سے ۱۲ ارذی الحجہ کے
آ فقاب غروب ہونے تک ہے، دن میں یا رات میں جب چاہیں کریں،
اس طواف کا طریقہ وہی ہے جو عمرہ کے طواف کا ہے۔ اس کے بعد سعی
کریں سعی کا بھی وہی طریقہ ہے جو عمرہ کی سعی کا ہے۔ سعی سے فارغ ہوکر

مزدلفہ کی حدود سے باہر ہی تھہر جاتے ہیں اُن کود کھے کردھوکہ نہ کھا کیں بلکہ مزدلفہ تلاش کر کے سعودی حکومت کی طرف سے گئے ہوئے بورڈ دیکھیں جن پرمزدلفہ کی حدود شروع ہونے کی وضاحت ہوتی ہے اور مزدلفہ کی حدود میں پہنچ کر کسی مناسب جگہ پر قیام کریں۔ یہاں پہنچ کروضوکر کے عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں جماعت سے اداکریں۔ دونوں نمازوں کے لئے ایک اذان اور ایک اقامت ہوگی، پہلے مغرب کی فرض نماز باجماعت اداکریں پھر تکبیر تشریق اور لبیک کہیں، اس کے فور آبعد مناء کی نماز باجماعت اداکریں، اس کے بعد مغرب کی دوسنیں پڑھیں اور پڑھیں۔ نوافل پڑھنے نہ پڑھنے کا اختیار ہے۔ اور پھرعشاء کی سنتیں اور ور پڑھیں۔ نوافل پڑھنے نہ پڑھنے کا اختیار ہے۔

#### مبارك رات

سے بردی مبارک رات ہے، اس میں ذکر و تلاوت، درود شریف اور دعا خوب ول لگا کرکریں اور تلبیہ پڑھیں، اور کچھ دیر آ رام بھی کرلیں۔ اور بڑے نے کے برابر فی آ دمی ستر کنگریاں چُن لیں۔ صبح صادق ہونے پر اذان دے کرسنت پڑھیں اور فجر کی نماز باجماعت ادا کریں اور وقوف مزدلفہ کریں۔ جب سورج نکلنے والا ہوتو منی روانہ ہوجا کیں۔

منی آ جا کیں اور رات منی میں بسر کریں۔

اا/ذى الحبه- حج كاچوتفادن

گیارہ/ااذی الحجہ کواس پورے دن میں صرف ایک کام کرنا ہے اور وہ ہے تینوں جمرات کی رمی۔ پورے دن میں جب چاہیں کرلیں۔ آج کل سہولت المحمد لله بہت ہوگئ ہے اس لئے کوشش کریں کہ غروب آفاب سے پہلے رمی کرلیں۔ رمی کا طریقہ یہ ہے کہ جمرہ اولی پر ایک ایک کر کے سات کنگریاں ماریں، اور وہی دعا پڑھیں جوکل ۱۰ ارذی الحجہ کی رمی کے وقت پڑھی تھی۔ پھر ذراسا آگے ہو کر قبلہ روہ کو کہ انتھا تھا کر دعا کریں۔

اس کے بعد جمرہ وسطی پرسات کنگریاں ماریں اور ذراسا آگے ہوکر قبلہ روہوکر دعا کریں۔اس کے بعد جمرہ عقبہ پرسات کنگریاں ماریں اور اس کے بعید دعا نہ کریں بلکہ قیام گاہ واپس آجا کیں۔ قیام گاہ میں آکر ذکروتلاوت، تو بہ واستغفار اور تسبیحات کرتے رہیں اور نمازیں باجماعت اداکریں۔اور گناہوں سے دوررہیں۔

۱۲/ ذی الحجہ حج کا پانچواں دن آج کے دن بھی صرف ایک کام ہے اور وہ رمی ہے۔ آج بھی کل کی

طرح تینوں جمرات کی رمی کریں۔افعال اور ترتیب وہی ہے جو اا/ ذی الحجہ کی رمی کی تھی۔رمی سے فارغ ہو کراختیارہے جاہے منیٰ میں قیام کریں اور چاہے مکہ کرمہ آجائیں۔

جے کے بعد جب مکہ مرمہ سے وطن واپسی کا ارادہ ہوتو طواف وراع کریں، یہ طواف واجب ہے۔ اس طواف کا طریقہ عام نفلی طواف کی طرح ہے۔ لیجئے! جے بدل پورا ہوا، شکر ادا کریں، اور باقی ایام کی قدر کریں اور عمرے وطواف جس قدر چاہیں کریں اور عبادات میں مشغول رہیں۔اللہ تعالیٰ تو فیق دیں، آمین۔

دوسرے کی طرف سے عمرہ کرنے کا طریقہ اپنے کسی عزیز رشتہ دار وغیرہ کی طرف سے عمرہ کرنا جائز ہے، اوراس کے لئے دوصور تیں ہیں:

(۱) ... جس کے لئے عمرہ کرنے کا ارادہ ہوائ کی طرف سے عمرہ کا اِحرام باندھیں اوراس کی طرف سے عمرہ کی نیت کریں۔

(۲) ... عمره خودادا کریں اور آخر میں اس کا ثواب اُس کو بخش دیں۔ دونوں طرح درست ہے اور دونوں صورتوں میں جس کو ثواب پہنچا نا مقصود ہواُس کو پورا بورا ثواب ملے گا۔

#### لأشرِيْكَ لَكَ"،

اس کے بعد درود شریف پڑھ کر دعائیں مانگیں اور بہتر ہے کہ بیدعا بھی مانگیں کہ:

> "اے اللہ میں آپ کی رضا اور جنت مانگا ہوں اور آپ کی ناراضكى اور دوزخ سے پناہ مانگنا جوں،اوراس موقع پرسركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في جوجودعا ئيس مانگيس يا بتلائي بين وه بھی مانگتا ہوں وہ سب میری طرف سے قبول کر لیجے''

نیت کرنے اور تلبیہ یعنی لبیک پڑھتے ہی إحرام کی پابندیاں شروع موجاتی ہیں اس لئے ان کی پابندی کریں۔نیت کرنے کے بعد بکثرت تلبیہ پڑھتے رہیں اورمسجد حرام کی طرف چل دیں۔ پورے ادب کے ساتھ اور آ دابِ مبحد کا خیال کرتے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہوں ، بیت الله شريف برنظر برائة وراايك طرف موكرتين باراكله أكبركهين، تين باركا إلى ألله الله كبين، دونول باته دعاك لئ الله أكين اورخوب دعا كريں۔ دعاسے فارغ ہوكر جا دركودا ہنى بغل سے نكال كربائيں كندھےير ڈالیں اور دایاں کندھا کھلار ہے دیں،

#### إحرام كاطريقه

اگر دوسرے کی نیت سے عمرہ کرنا ہوتو اس کا طریقہ سے کہ ناخن کترلیں اورجسم کے غیرضروری بال وغیرہ صاف کرلیں اورسراورڈاڑھی کے بال سنوارلیں ،اس کے بعد إحرام کی نیت سے شل کرلیں ورنہ کم از کم وضوكرليس، اس كے بعد مروحضرات ايك سفيد جادر باندھ ليس اور دوسرى جسم پراوڑھ لیں، اور جوتے اتار کر ہوائی چپل پہن لیں اور خواتین اپنے مخصوص طریقة إحرام پر کتاب کے مطابق عمل کریں۔اس کے بعدا گر مکروہ وقت نه هوتو سر دُ هک کر دورکعت نفل ادا کریں، پھرسر کھولیں اور بینیت كرين كه:

> "اے الله میں فلال کی طرف سے عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں مثلاً خالد کی طرف سے،آپ اس کومیرے لئے آسان كرد بحية اورخالد كے لئے قبول كر ليجية" اورنیت کرتے ہی تین بارلبیک کہیں: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبِّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ،

#### دوگانه واجب طواف

اب دونوں کندھے ڈھک لیں اور ملتزم سے چمٹ کرخوب گڑگڑا کر دعا کریں بشرطیکہ اس پرخوشبونہ گل ہو، اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے یا کسی اور جگہ قبلہ روہ وکر دور کعت واجب طواف ادا کریں اور اس دور ان سر کھلا رکھیں، پھر دعا مانگیں اور زم زم پیکس اور زم زم پینے کے وقت کی دعا کیں پڑھیں، لیجئے اطواف کھمل ہوگیا۔

#### سعى كا آغاز

اب سعی کے لئے تجرِ اسود کا سلام یا اشارہ کریں اور صفا کی طرف روانہ ہوجا کیں ،طواف باوضو کرنا ضروری ہے جبکہ سعی باوضو کرنا سنت ہے، صفار پہنچ کر سعی کی نیت کریں کہ

"اے اللہ میں آپ کی رضائے لئے صفا ومروہ کے درمیان سعی کرتا ہوں اس کوآسان فرمائے اور قبول کر لیجے" صفا سے اتر کر مروہ کی طرف چلیں، جب سبز لائٹوں کے پنچ پہنچیں تو مردحضرات درمیانی رفتار سے دوڑیں، خواتین نہ دوڑیں، اور بیدعا کریں:

رَبِّ اغْفِرُ وَارُحَمُ اَنْتَ الْاَعَزُ الْاَکُواَمِ مروہ پر پہنچ کر قبلہ رخ ہوکر دعا کریں، بیا یک چکر ہوا، دوسرا چکر صفا پر مروہ پر پہنچ کر قبلہ رخ ہوکر دعا کریں، بیا یک چکر ہوا، دوسرا چکر صفا پر

#### طواف كأآغاز

اب جرِ اسود کی سیدھ میں اس طرح کھڑے ہوں کہ جرِ اسود دائیں كندهے كى سيده ميں آجائے ،طواف كى نيت كريں كما الله ميں آپ كى رضا کے لئے عمرہ کا طواف کرتا ہوں آپ اس کو آسان کرد بیجئے اور قبول كر ليجيّے ، پير حجرِ اسود كے سامنے آئيں اور دونوں ہاتھ كانوں تك اٹھا كيں اور متعليون كارخ جرِ اسود كى طرف كرين اوركهين "بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالصَّلواةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ" اوردونول باتھ حچوژ دیں، پھراستلام کریں پاستلام کااشارہ کریں اور پہ پڑھیں" بِسُم اللَّهِ اَللَّهُ اَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمَّدُ وَالصَّلواةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ" اور دونوں ہتھیلیاں چوم لیں ،اس کے بعد دائیں طرف مؤ کر طواف شروع كريں، پہلے تين چكروں ميں دَمَ لكريں يعنى كندھے اكثر كرشانے ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر قدرے تیزی سے چلیں، باقی حار چکروں میں حب معمول چلیں \_طواف کے دوران مسنون دعائیں پڑھتے رہیں، ہر چکر پر تجرِ اسود کے سامنے پہنچ کر اگر باسانی ممکن ہوتو تجرِ اسود کا استلام کریں ورنہاستلام کااشارہ کریں۔سات چکر پورے ہونے پرآٹھویں بار چ<sub>ر</sub> اسود کااشلام یااس کااشاره کرکے طواف ختم کریں،

# مج کے ضروری مسائل

#### مدينه طيبه حاضري

سى كى طرف سے ج بدل ياسى كى طرف سے عمرہ ہو، دونوں ميں مدینه منوره حاضری کا الگ سے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، جوطریقہ خود اپنا ج ياعمره كرنے كى صورت ميں ہے، وہى طريقد دوسرے كى طرف سے عمره كرنے كا ہے، ال لئے مدين طيب اور روضة مبارك برحاضرى اور مجد نبوى میں حاضری کی سعادت تفصیل سے نہیں لکھی گئی، اس کا طریقة اور آ داب آپ"ج وعمره" يا"خواتين كاحج" يا"ج كاطريقه قدم بقدم" يا"عمره كا آسان طریقهٔ "میں دیکھ لیں اوران کے مطابق حاضری دیں۔

#### مدینه منوره سے واپسی

جب مدینه منوره سے واپسی ہوتو روضهٔ اقدس برحاضر ہوکرسلام عرض کریں اور اس جدائی پر آنسو بہائیں اور جس کی طرف سے حج یا عمرہ کیا ہے،اسکے اور اپنے لئے دعا کریں اور دوبارہ حاضری کی حسرت کے ساتھ والپس ہوں۔

> وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ إلى يَوْمِ الدِّين.

بورا ہوگا، اس طرح سات چکر بورے کریں، ساتواں چکر مروہ پرختم ہوگا، ساتویں چکر کے بعدا گر مکروہ وقت نہ ہوتو شکرانہ کے دونفل مسجد ُالحرام میں اداكريں۔

# حلق يا قصراور عمره مكمل

سعی کے بعدمر دسارے سرکے بال منڈائیں اورخواتین سارے سر ے بال انگلی کے ایک بورے کی لمبائی سے کچھ زیادہ کترلیں، بال منڈ وانے یا کٹوانے کے بعد عمرہ کمل ہوگیا، إحرام کی پابندیاں ختم ہوگئیں۔ دل وجان سے شکرادا کریں اورجن کی طرف سے عمرہ کیا ہے ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ یاک ان کا پیمرہ قبول فرمائیں آمین اور باقی اوقات کی قدر کریں، اینے لئے عمرے اور طواف کریں، دیگر عبادات میں لگیں اور آئندہ زیدگی رب کا ئنات کی مرضیات کے مطابق گزارنے کی کوشش كرين،الله ياك توفيق دين،آمين-

خلاصہ بیر کہ عمرہ اپنی طرف سے کریں یاکسی دوسرے کی طرف سے دونوں صورتوں میں طریقہ ایک ہی ہے، صرف نیت کا فرق ہے، اگر دوسرے کی طرف سے عمرہ کرنا ہوتو اُسی کی طرف سے نیت کرنا ضروری ہے۔جبیا کہ شروع میں لکھ دیا گیا۔

مسجد الحرام اورمسجد نبوى طلقيانية مين

اعتكاف

کے ضروری مسائل

اس میں دورانِ اعتکاف عام پیش آنے والے مسائل لکھے گئے ہیں

تضرت مَولا مُفَقَى عَلِازَوفَ مُروى صَاحِ مِثْلِمُم مَعْقَ جَامِعَ دَارالعُ وَمُ كَلِعَى

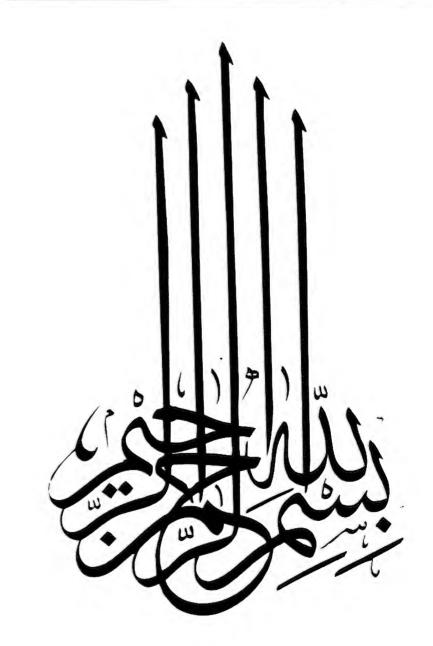

اس معتلف اور دوزخ کے درمیان تین خندقیں حائل کردیں گے جو
(لمبائی چوڑائی میں) خافقین سے زیادہ وسیع ہوں گ۔"(الترغیب)
تشریخ: خافقین کے دومعنی بیان کئے گئے ہیں:
ﷺ ... جتنا فاصلہ شرق اور مغرب کے درمیان میں ہے۔
ﷺ ... جتنا فاصلہ آسان اور زمین کے درمیان میں ہے۔
حاصل یہ نکلا کہ معتلف کو دوز تے سے بہت دور رکھا جائے گا، یعنی
جہنم میں نہ جائے گا۔

"اگرآدی این گھر میں نماز پڑھے تو اس کو صرف ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جامع ثواب ملتا ہے، اور جامع مسجد میں پانچ سوگنا ثواب زیادہ ملتا ہے اور بیت المقدس کی مسجد میں پانچ سوگنا ثواب زیادہ ملتا ہے اور بیت المقدس کی مسجد میں پیاس ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے اور میری مسجد بینی مسجد نبوی (علی صاحبہا الصلوة والسلام) میں پیاس ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے اور مسجد الحرام میں (جو مکہ مکر مہ میں ہے) ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ "(ابن ماجہ)

# دِسُواللهِ الرَّمُنُ لِلرَّحِينُورُ اعتكاف كا ثواب

حدیث: حضرت علی بن حسین رحمة الله علیه وسلم این والد ماجد حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه وآبا و الكرام سے روایت كرتے ہیں كر رحت ووعالم مطابع في ارشاد فرمایا كه:

"جس فحض نے رمضان المبارک میں آخری عشرہ کا اعتکاف کیا اس کودوجے اور دوعمرے کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے'۔ (الترغیب) حدیث: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دوعالم مستے میں ارشاد فرمایا کہ:

'' معتلف تمام گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کو اس قدر تواب ملتا ہے جیسے کوئی شخص تمام ترنیکیاں کرر ہاہؤ'۔ (مفکلوۃ) حدیث: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہماً سے روایت ہے کہ:

''جس شخص نے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا مندی حاصل کرنے کے لئے صرف ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ برابرثوابعطافرمائیں گے۔

10.

ایک درہم کا صدقہ ایک لا کھ درہم صدقہ کرنے کا ثواب رکھتا ہے اور (حرم کی) ہرنیکی ایک لا کھنیکیوں کے برابر ہے۔'(القریٰ) ف سب لہٰذا جوشخص مسجد حرام میں اعتکاف کرے گا اسے ایک لا کھ اعتکاف کے برابر ثواب ملے گا، اور جوشخص مسجد نبوی علی صاحبہا الصلوٰ ق والسلام میں اعتکاف کے برابر ثواب کے گا اللہ یاک اسے بچاس ہزار اعتکاف کے والسلام میں اعتکاف کے دائیں سے بچاس ہزار اعتکاف کے

#### معتكف كے لئے مسجد كى حدود

مسئلہ ... مسجد کا تمام احاط عرفا مسجد کہلاتا ہے کین اعتکاف کے بیان میں جہاں مسجد کا لفظ آتا ہے اس سے مرادوہ جگہ ہوتی ہے، جہاں تک سجدہ کرنے اور نماز پڑھنے کے لئے مقرر کی گئی ہے۔ یعنی مسجد کا اندرونی حصہ برآمدہ اور صحن ۔ اس کواچھی طرح سمجھ لیس کہ مسجد میں جس جگہ آپ وضونہیں کر سکتے، جنابت کی حالت میں وہاں نہیں جاسکتے وہ جگہ مراد ہے، عموماً جہاں تک مسجد کا صحن کہلاتا ہے، وہاں تک مسجد کی حد ہوا کرتی ہے۔ (الجم الرائق)

چنانچے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے جتنے درواز سے ہیں ان کے اندر کا حصہ مسجد کی حدود میں شامل ہے اور ان کے باہر والا حصہ مسجد کی حدود سے خارج ہے، اس لئے معتکف حضرات کوضر ورت ِشرعی یا طبعی کے بغیر حرم کی ہرنیکی ایک لاکھ کے برابر

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ایک مرتبه بخت بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنی اولا د کو جمع کیا اور فر مایا کہ: میں نے رسول الله طفی میں نے بیفر ماتے ہوئے سناہے کہ:

''جوطخص مکہ مکرمہ سے پیدل حج کر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہرقدم پرسات سونیکیاں درج فرما کیں گے اوران میں سے ہرنیکی حرم کی نیکیوں کے برابر ہوگی ،عرض کیا گیا: حرم کی نیکیوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ حرم کی ہرنیکی ایک لا کھ نیکیوں کے برابر ہے۔'' (متدرک) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہرسول اللہ طافے آئے نے فرمایا کہ:

''جِس شخص نے مکہ مرمہ میں رمضان المبارک کامہینہ پایا اوراس نے روزے رکھے اور حسب سہولت (رات میں) اس نے عبادت کی نو اس کے لئے ایک لاکھ رمضان کے مہینوں کا ثواب لکھا جائے گا۔'' (ابن ماجہ)

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ: ''حرم کاایک روز ہ ثواب میں ایک لا کھروز وں کے برابر ہے اور مسائل میں سے ہے، فقہاءِ احناف رحمہم اللہ کے اس بارے میں تقریباً چھ اقوال ہیں جن میں سے بنیادی اور مشہور قول دو ہیں:

پہلاقول ... یہ ہے کہ ائمہ حرمین شریفین کی اقتداء میں حنی کا وتر پڑھنا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ امام دور کعت کے بعد سلام نہ پھیرے۔ ہمارے بہت سے فقہاء کرام حمہم اللہ تعالی نے اس قول کواضح قرار دیا ہے اور ہمارے بہت سے اکابر کرام نے اس قول کے مطابق فتو کی دیا ہے۔ مثل : حضرت مولانا ظفر احم عثمانی قدس اللہ سرہ العزیز نے امداد الاحکام مثل : حضرت مولانا ظفر احم عثمانی قدس اللہ سرہ العزیز نے امداد الاحکام (جاس ۱۹۵) میں اسکے مطابق فتو کی دیا۔ نیز جامعہ دار العلوم کراچی سے بھی حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محم شفیع صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کے دمانے میں انہی کی تقمد یق سے اسی قول کے مطابق فتو کی (۱۳۳ سے اس اور کی اور ۱۳۲ سے اس قول کے مطابق فتو کی (۱۳۳ سے ۱۳۳۱) جاری ہوا۔

دوسراقول ... بیہ ہے کہ ائمہ کر مین شریفین کی اقتداء میں وترکی نماز مطلقاً جائز ہے اگر چہ امام دو رکعت پرسلام پھیر دے۔ بی قول علامہ ابو بکر جضاص رازی رحمهٔ الله کا ہے، اسی قول کو علامہ ابن الہمام رحمه الله کے استاد علامہ سراج الدین رحمهٔ الله نے اختیار فرمایا، نیز علاء احداف کی ایک جماعت کی یہی رائے ہے مثلاً فقیہ ابوجعفر الہندوانی احذاف کی ایک جماعت کی یہی رائے ہے مثلاً فقیہ ابوجعفر الہندوانی

دروازوں سے باہر نہیں جانا چاہئے ورنداعت کاف فاسد ہوجائے گا۔ مسکہ ... صفاومروہ مسجد حرام کی حدود سے خارج ہیں، اس لئے معتکف حضرات کو وہاں جانے سے اور ان کی حجیت پر جانے سے بھی گریز کرنا چاہئے۔

مسکد ... مبجد کی جھت مبجد کے حکم میں ہے، اس لئے معتلف مبجد کی حسب کے میں ہے، اس لئے معتلف مبجد کے حسب پر آ جاسکتا ہے بشرطیکہ جھت کا زینہ مبجد کے اندر ہو، چنانچہ جو سیڑھیاں مبجد کے اندر ہیں ان کے ذریعے اوپر آنا جانا جائز ہے اور جو زینے مبجد کے باہر ہیں ان کے ذریعے اوپر جانے سے احتر از ضرور کی ہے۔ (قاضیجان)

ف سخود کاربرتی زینے جواب تک دیکھے گئے ہیں وہ حدودِ محدے باہر ہیں، اس لئے ان کے ذریعے اوپر جانے سے احتر از کرنا ضروری ہے، تا ہم اگر کوئی برتی زینہ مجد کے اندر ہوتو اس کے ذریعہ سے اوپر جانا جائز ہوگا۔

حرمین شریفین میں و ہاں کے ا ماموں کی اقتداء میں وتر ا داکر نے کا حکم

ائمه حرمین شریفین کی اقتداء میں وتر پڑھنے کا مسله معرکة الآراء

# مسجد الحرام اورمسجد نبوی میں اعتکاف کے ضروری مسائل

جج کے ضروری مسائل

رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہزاروں لوگ حرمین شریفین میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اس دوران جومسائل کثرت سے پیش آتے ہیں ان کا تھم ذیل میں لکھا جاتا ہے۔

اعتكاف كے لئے افضل جگہ

سوال ... مسجد کے س مصین اعتکاف سب سے افضل ہے؟ جواب ... اعتکاف کے لحاظ سے پوری مسجد کے سی بھی مصد میں معتکف اعتکاف کرسکتا ہے۔

محض کپٹر ار کھنے سے آ دمی حق دار نہیں ہوتا مسال در میں نام معتملفد کا شاہ

سوال ... مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں معتمقین کی کثرت کی وجہ ہے جگہ کی قلت ہوجاتی ہے اور خاص کروہ جگہیں جہاں A/C کی شخندک بھی ہو تو وہاں پر پہلے دو تین دن تک مطلوبہ جگہ پر قبضہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جس میں شور وغل اور مسجد کی ہے حرمتی ہوتی ہے تو کس حد تک آدمی اس پر جھگڑ ایا اصر ار کرسکتا ہے؟

رحمدالله، قاضی القصناة ، علامدابن و بهبان رحمدالله وغیر بها کی یجی رائے ہے، اور علامد ابوالحنات عبد الحکی تکھنوی رحمدالله نے اسی قول پرفتو کی دیا ہے اور فرمایا کم محققین کے نزد یک دوسروں اماموں کی اقتداء مطلقاً جائز ہے (ملاحظہ ہو: مجموعہ فتا وکی جلد اصفحہ ۳۹۵)۔

شخ المشائخ حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب قدس الله سره العریز نے بھی اقتداءِ مخالف کو مطلقاً جائز قرار دیا ہے اور فر مایا کہ محققین کے نزدیکے حفی کاشافعی المذہب کی اقتداء یا شافعی کاحفی امام کی اقتداء کرنا جائز ہے۔ (ملاحظہ ہو: عزیز الفتادی ص ۲۳۹، فاوی دارالعلوم دیو بند مدلل جسم ص ۱۴۳)

## مسجد کے باہر درواز ہ کھلنے کا انتظار کرنا

سوال ۱۰۰۰ اکثر نماز کے اوقات کے قریب باتھ روم جانے کی نوبت آ جاتی ہے، لیکن مسجد کے دروازے آ ذان سے ایک گھنٹہ بل ہی بند کر دیۓ جاتے ہیں ، تو ایسے مواقع پر کیا باہر حق میں رہنا درست ہے جب تک کہ دروازے کھل نہ جا کیں ، اور کیا باہر والے حق میں بات چیت کی جاسکتی ہے؟ جواب ۱۰۰۰ حتی الا مکان قضائے حاجت کے لئے ایسے وقت باہر جانا چاہیں کہ واپسی ہے دروازے واپسی تک کھلے رہیں ، ایسے وقت نہ جاکیں کہ واپسی پر مسجد کے دروازے واپسی تک کھلے رہیں ، ایسے وقت نہ جاکیں کہ واپسی پر مسجد کے دروازے بند ہوجا کیں اور باہر انظار کرنا جاکی صورت میں ضرورت شرعی یا طبعی کے بغیر مسجد کے باہر رہنے کی صورت میں اعتان مسنون فاسد ہوجائے گا ، اور ایسی صورت میں مسجد کے باہر بات چیت کی جاسکتی ہے۔

### چلتے ہوئے خریداری کرنا

سوال ... وضوخانے جاتے ہوئے راستے میں مسواک یا ٹشو پیپر خرید سکتے ہیں یانہیں؟ (کیوں کہ خرید نے کے لئے بعض مرتبدر کناپڑتا ہے) جواب ... مسواک یا ٹشو پیپر چلتے ہوئے خرید نا جا کڑ ہے۔ لیکن ان کے خرید نے کے لئے رکنا جا کڑ نہیں، اگر کوئی معتلف ذرا دیر کو بھی رک گیا تو اعتکا ف مسنون فاسد ہوجائے گا۔ (درمخار)

جواب اعتکاف کے لئے جگہ حاصل کرنے کے لئے لڑنا، جھگڑنا، شوروغل کرنا بہرحال جائز نہیں، اس سے بچنا واجب ہے، اور محض کپڑایا سامان کی جگہ رکھنے سے آ دی کا حق ثابت نہیں ہوتا، اور آ دی اس جگہ اعتکاف کرنے کا حقد ارنہیں ہوتا، ہاں اگرخود وہاں اعتکاف کی نیت سے بیٹے جائے اور کچھ عبادت وغیرہ کرلے تو اس جگہ اعتکاف کرنے کا ای کو بیٹے جائے اور کچھ عبادت وغیرہ کرلے تو اس جگہ اعتکاف کرنے کا حق نہیں، اگر کوئی اس طرح کسی جگہ پر قبضہ کرلے تو وہ اس کو وہاں سے اٹھاسکتا ہے، بہر حال! مسجد میں جس کو جہاں باسانی جگہ ملے اعتکاف کرلے اور کے کوئی مسجد میں جس کو جہاں باسانی جگہ ملے اعتکاف کرلے کا تک کرلے، نہ کسی سے لڑے، نہ جھگڑے، اور نہ کسی خاص جگہ کی ضد کرے، کوئکہ مسجد میں جہاں رہے گاو بیں اس کا اعتکاف ہوجائے گا۔

طهارت خانول میں دورانِ انتظار گفتگو کرنا

سوال ... حرمین شریفین میں طہارت خانوں پر کافی رش ہوتا ہے اور نمازوں کے اوقات میں تورش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حالت ِ اعتکاف میں یہاں بات کرنے کی اجازت ہے یانہیں؟

جواب ... اعتکاف کی حالت میں وضویا استنجاء کے انتظار کرنے کے دوران کھڑے ہونے کی حالت میں باتیں کرنا جائز ہے۔

# جے کے ضروری مسائل عنسل واجب کے لئے ہوٹل جانا

سوال ... اگراعتکاف میں عسل واجب کی ضرورت پڑے تو کیا اپنے ہومل جانا صحیح ہے یا زیادہ مناسب ہے کہ سجد کے شمل خانوں کو استعمال کیا

جواب ... غسلِ واجب کے لئے حتی الامکان مسجد کے عسل خانے استعال کرنے چاہئیں لیکن اگر وہاں رش زیادہ ہویا کوئی اور عذر ہوتواہیے گھر یا ہوٹل جانا بھی درست ہے، تا ہم عسل کرتے ہی مسجد واپس آنا ضروری ہے، بلاضرورت ہوٹل میں نکھبریں۔

گرمی ماجعه کے لیے مسل کرنے کا حکم

واضح رہے کہ گرمی کی وجہ سے یا جعد کی وجہ سے عسل کرنے کے لئے متقلاً مسجد سے نکلنا جائز نہیں، اگر کسی معتلف نے ایسی غلطی کرلی تو اعتكاف مسنون فاسد ہوجائے گا،اوراس كى قضا واجب ہوگى،البته اگر معتكف استنجاء كي ضرورت سے بيت الخلاء ميں جائے اور استنجاء سے فارغ ہوکر بجائے وضو کے شمل کر کے آجائے تواس کی گنجائش ہے، ایبا کرنے سے اعتکاف فاسرنہیں ہوگا۔ (ما خذہ: مقالات ومضامین ص ١٣٨)

# چلتے ہوئے کسی کی مدد کرنا

سوال ... راست میں اگر کوئی راستہ یو چھتا ہے، کوئی خیرات ما نگتا ہے یا اچا تک کوئی مجسل کرگر پڑتا ہے تو کیا چند سیکنڈ کے لئے کھڑے ہوکر راستہ بتایا جاسکتاہے؟

جواب ... اعتكاف مسنون مين علية علية كسي كوراسته بتانا، خيرات دينا اور گرنے والے کوسہارا دینا درست ہے، کیکن ان امور کے لئے رکنا جائز نہیں ورنہاعتکاف فاسد ہوجائے گا۔ (در مخار)

عسل واجب موجائة ونياجور اخريدنا

سوال ... نیند کی حالت میں اگر عسل واجب ہوجائے اور دوسرا کیڑوں کا جوڑاموجودنہ ہوتو کیا دکان سے (جوظاہر ہے معجد کی حدود سے باہر ہے) كيرُ اخريد سكتے ہيں يانہيں؟ اى دوران اگر جماعت كى نماز سے رہ جائے ( كيول كرش بهت زياده موتاب) تو كيااعتكاف باقى رب گا\_ جواب ... اول توجو كير ين موئ بين ان كے ناياك حصر كو ياك كر کے دوبارہ انہی کپڑوں کواستعال کرلیں ،اگر کسی وجہ سے میکن نہ ہوتو قریب ترین جگہ سے پاک لباس حاصل کرنا یا ضرورت کے وقت خریدنا بھی جائز ہے اوراس دوران جماعت نکلنے سے اعتکاف فاسرنہیں ہوگا۔ (درمخار)

نماز کے بعد مجد سے باہر وقت مقرر کر لیتے ہیں تا کہ اکھے کھانا کھانے جاسکیں۔اس صورت میں میاں بیوی کو باہر انتظار کرنا پڑتا ہے، کیا اس کی اجازت ہے؟

جواب ... میاں بیوی کا ایک ساتھ کھانے کے لئے متجد کے باہر ایک دوسرے کے انتظار میں تھہرنا جائز نہیں، اس سے اعتکاف مسنون فاسد ہوجائے گا۔ لہذا متجد کے دروازہ کے اندرونی حصہ میں کھڑے ہوکرانتظار کیا جائے، پھردونوں ساتھ چلے جائیں۔

## کھانے کے دوران گفتگو کرنا

سوال ... اکثر کھانے وغیرہ کے لئے بھی مسجدسے باہر جانا پڑتا ہے، جاتے ہوئے اور کھانے کے دوران بندہ اپنے ساتھیوں سے س حد تک بات کرسکتا ہے؟

جواب … چلتے ہوئے اور کھانے کے دوران بات چیت کی جاسکتی ہے۔ کھانا چھیا کر مسجد میں لانا درست نہیں

سوال ... کھانے اور ناشتے کا چھپا کر مسجد کے اندر لانا جائز ہے یا ناجائز؟

جواب ... مسجد میں کھانا، ناشتہ چھپا کر لانا درست نہیں، حکومت کے

وضوخانے میں دورانِ انتظار تسبیحات پڑھنا سوال: وضوکے انتظار میں وضوخانے میں تسبیح پڑھی جاسکتی ہے یانہیں؟ جواب: وضوکے انتظار میں وضوخانہ میں تنبیح پڑھنا جائز ہے۔

دورانِ اعتكاف ہوٹل میں جا كر كھانا كھانا

سوال ... كوئى جانے والا يا كھانالانے والاموجود نه ہوتو كيا كھانا ہوتل سے لاسكتے ہيں تا كه چائے بھى سے لاسكتے ہيں تا كه چائے بھى في جاسكے۔

جواب ، جب کوئی کھانالانے والانہ ہوتو ہوٹل ہے خود بھی کھانالانا جائز ہواو ہوٹل ہے خود بھی کھانالانا جائز ہے اور ہوٹل میں کھانا اور چائے پی کرآنا بھی درست ہے۔لیکن بیسب کام بعجلت مکنہ کرنے چاہئیں، بلاضر ورت تاخیر نہ کرنی چاہیے کیونکہ بیامور رخصت بین اور رخصت بقد رضر ورت ہوتی ہے۔ (الحرالاات)

واضح رہے کہ معتلف اپنا کھانا مغرب کے وقت سے صبح صادق ہونے سے پہلے تک لاسکتا ہے، مغرب سے پہلے اور صبح صادق کے بعد کھانا لانے کے لئے متجدسے باہرنہ لکلنا جا ہیں۔ (الحرالرائق)

مسجد کے باہرمیاں بیوی کے لئے ایک دوسرے کا انتظار کرنا سوال ... بعض اوقات میاں بیوی دونوں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور شخص آرام کے بعد تہجد کی رکعات انفرادی طور پر پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔

رياض الجنة ميں دوسروں كوبھى موقع ديں

سوال … ہرزائر کی خواہش ہوتی ہے کہ ریاض الجنۃ میں نفل پڑھے اور تلاوت کرے۔ بعض حضرات تو مسجد کھلنے سے بند ہونے تک وہاں سے اٹھنے کا نام نہیں لیتے جس کی وجہ سے بعض حضرات کونفل پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ کیا دوسرے بھائیوں کو موقع دینا چاہئے یا موقع ملے تو خود ہی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہئے؟

جواب ... خود بھی اس سعادت کو حاصل کرنا چاہئے اور دوسروں کو بھی موقع دینا چاہئے ،بیزیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں خود بھی استفادہ کرنا ہے، اور دونوں کا م ثواب کے ہیں۔

دورانِ اعتکاف سیٹ ری کنفرم کرانے کے لئے جانا سوال ... اگر عید الفطر کے فوراً بعد واپسی کی ہوائی جہاز سے سیٹ ری کنفرم کرانی ہوتو ٹریول ایجنسی میں ضرور جانا پڑے گا، یہاں پر واتفیت

بہت کم ہوتی ہے اور کوئی دوسرا کام کے لئے جانے کی حامی نہیں بھرتا۔ اعتکاف کی حالت میں کیا کرنا جاہئے؟

جواب ... مسنون اعتكاف مين سيث كنفرم كرانے كے لئے ثريول

جائز قانون کی پابندی کرنی چاہئے،اس کئے کھانا باہرہی کھانا چاہیے،مسجد میں کھانالانے سے گریز کرنا چاہئے۔

دورانِ اعتكاف ڈاكٹر کے پاس جانا

سوال ... دورانِ اعتکاف اگر کوئی پیار ہوجائے تو کیا ڈاکٹر کے پاس دوا کے لئے جانے کی اجازت ہے؟

جواب ... مسنون اعتکاف میں علاج اور دوا کے لئے ڈاکٹر کے پاس جانے سے اعتکاف فاسد ہوجائے گا،اس لئے حتی الا مکان مبحد ہی میں کسی سے دوامنگوالیس، بصورت مجبوری ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں لیکن بعد میں اس دن کے اعتکاف کی قضا کرلیں۔(عالمگیریہ)

قیام اللیل کے نوافل تہجد کے قائم مقام ہوسکتے ہیں؟

سوال ... آخری عشرہ میں ور پڑھنے کے بعد تقریباً آدھی رات کے بعد

حرمین شریفین میں قیام اللیل کے نام سے دس نفل پڑھے جاتے ہیں۔ قیام

اللیل کے تھوڑی دیر کے بعد تہجد کی اذان ہوتی ہے۔ کیا قیام اللیل کے نفل

تہجد کے قائم مقام ہیں یا اذان کے بعد تہجد کی نماز پڑھنی چاہئے؟

جواب ... با جماعت قیام اللیل اگر چہ احناف کے مذہب کے مطابق

درست نہیں لیکن اس میں شرکت کرنے سے قیام اللیل ادا ہوجائیگا، اگر کوئی

ایجنسی جانے سے اعتکاف فاسد ہوجائے گا، اس لئے یا تو اعتکاف میں بیٹے سے پہلے سیٹ ری کنفرم کرالی جائے یا اعتکاف کے دوران کسی معتمد ذریعہ سے کرائیں ورنہ اعتکاف سے فارغ ہوکر سیٹ ری کنفرم کرائیں۔ وَصَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلٰی النَّبِیِّ الْکَرِیْمِ مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَصَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلٰی النَّبِیِّ الْکَرِیْمِ مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَاصَّحَابِهِ أَجْمَعِیْنَ اللَّی یَوْمِ الدِیْن.

در مینهای الدینهای الدینهای الدینه الله مینها مینهای الدینهای الدینهای الله مینهای الله الله مینهای ا

٤/رجب ٢٣٨ إه بروزجمعه





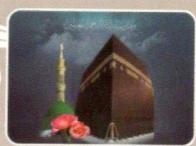

مح كفنائل مع في المرابعة مع المحتمدة المحتمدة المحتمدة المحتمة المحتمدة ال



حَضْرت مُولا مُفَتَّى عَبِلِيزُوفَ مِحْمُ وَى صَاحِينِطَائِمِ مفتى عَامِدَ دَالانتُ وم كراچى

عنت الالالالا

مِكِبُ الْمُلْكِمُ وَالْحِيْلُ